ناصل بل على بعيدل جنائي لوى غلام قاورُصارة قي يني بيالوى بعيروى رئوم مُدفون ميد بنگيم شاهي الامور ج الدين الد رى بازار الاجور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ

الله تعالیٰ کی توجید ذاتی و صِفاتی کا بیان

الله ایک ہے۔ کوئی اُس کا تاتی منیں - بلط اور بی بی سے باک ہے۔ وُہ سب کا مالک ہے۔ اس کا کوئی مشریک نبین - بادشاہ ہے اُس کا کوئی وزر نہیں۔ کاریگر ہے، اُس کا کوئی صلاح کار نہیں۔ آپ ہی موتود سے اکسی بندا کرنے والے کا مخلع نہیں۔ كلّ عالم أسى نے بندا كيا-اس كے وجود كى ابتنكا منیں- اُس کے بقا کی انتہا نہیں-فدیم سے ایک جلا آیا ہے۔ بوہر شیں کہ اُس کا مکان ہو۔ عرفن نہیں کہ بقا اس کی محال ہو۔جسم نتیب کہ اُس کی جہت ہو یا طرف ہو- ہر جمت اور طرف سے یاک ہے۔ ول کے ساتھ وکھائی ویتا ہے نہ آنکھ کے ساتھ۔ عرش اور عرش کے اندر کی سب چیزیں اُس نے قائم کی بین عقل سے له تحديد ايك بونا كله تاني ووراك مايني كله شروع هم ياتي ربنا لله انجام- اخير

معلوم ہوتا ہے۔ نہ زمان میں ہے نہ مکان میں۔ اب بھی ویسا ہی ہے جلیا پہلے تھا۔مکان و زمان کو اُس نے بندا کیا۔ زندہ مے۔ مخلوق کی نگہانی سے تھکتا نہیں۔ اس میں کوئی صفت مخلوقات کی شیں۔سب سے پہلے موبور مقا- کوئی چیز اُس کے ساتھ نہ تھی۔ قیوم ہے، سونا نہیں۔ آپ قائم ہے اور سب کو قائم کرنے والا ہے۔ قار ہے۔ کوئی اُس پر چڑھائی شیں کڑنا۔ کوئی شے ائس کی مثال نہیں۔عرش کو پُیدا کرکے اُستوار کی حد بنائی- کرسی بنا کر اُس میں ساہت آسمان و زمین اور کھے و قلم بيدا كئے۔ قيامت مك جو ليحد ہونا ہے، سب ليحد اس میں لکھا ہے۔ اس جہان کی مثال پہلے نہ تھی۔ زوح کو بدن میں امین بنایا-اس رُوح والے بدن كو زمين مين خليفه بنايا-زمين وأسمان كي سب بيزيل اس كى تابع كروين أس كا علم سب بدر مخيط الله ب ذرہ ذرہ کا شار اُس کو معلوم ہے۔جہل اور رکذب اور مرعیب سے پاک ہے۔ او مندقات بدائق کے تمارا فالب: زرورت کے این امانت رکے والا کے فلیف، نائب هم میط رکھیرنے والا کے فلیف، نائب

البيائے كرام كا بيان

الله الله تعالی نے برگزیدہ بھی آدم علیہ السّلام کو ورتبہ بنوت کا ویا ہے۔ اِس اُنتبہ میں اِس قدر استعداد الوتی ہے کہ جبر بل علیہ السّلام سے رُو ررو بات بجنب كرت بين - جيزيل عليه التلام بو كلام الله أي طف سے لاتے رہے اس کانام وی ہے۔ ایک لکھ يونيس مزار بني بُولے بين بين سو تيره رسول الرئے وسول وہ تھا، جن کے پاس التد تعالی کی طرف سے شریعت مدید و صحیفہ کتاب جبریل علیالسلام للت رب - أول أغبياء حضرت أوم عليه السّلام بين-خاتم الانبياء اور رسل حفرت مخد مصطفيا صلى التدعليه والد وسلم بین - رسالت کے ماری اُن پرختم ہوئے-كل معيف الله سوالل بوئے - وس مفرت أوم

کے انبیاد جمع نی معلی فیب کی خبریں بتائے والا رکنز الایان) کے استوراد انبیار ہونا۔ ایات کے دوسری روایت دولا کھ بھی میں مزاحری جی آئ کے ۔ بھریہ ہے کرمی انبیاد را بان لائے اور عدومین فیکھیے۔ فاکر دونوں روایش پر عمل جو جائے۔ ہی سلک میڈنا ام مظر ہمتہ اخد عید کا ہے کے جدید انبیا ہے می محمد فی کن ہا کے ماریق ادر ہے۔ عليه النام برا بي اس حفرت شعبب عليه الثلام برا وس حضرت اوركين عليد التلام ير، وس حضرت أورح عليد التلام يروس حصرت ابراميم عليه السّلام برو توريت سے پہلے وس صحیفے حضرت موسی علیہ التام بر-جار كتابين نازل بوئين - زاور حضرت داؤد عليه السّلام برا لارب حفرت موسى عليه السلام براء الجبل حفرت عليلي عليه التلام ببر اور قرآن مجيد حصرت محدّ رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلّم بركل صحالف اور كتابول کے علم بھی قرآن مجید میں بیں اور ان کے علاوہ بھی نے شمار ہیں۔ گل انبیار و رسل کے کمالات بهي حضرت محمد صلى الله عليه و آله وسلم مين بين-اور اپنے ذاتی ان کے علاوہ بے شمار ہیں۔ وہ کلُ بینمبروں کے سروار ہیں۔ میثان کے روز جس نے يبلي بلي كما تقا، وه جعنزت محدّ رسُول الله صلى الله عليه و آله وسلم ہى تھے۔ سب مخلوقات سے بہلے ان کا نور بنیدا ہؤا۔ مب فرشتے ، انبیا، و مومن ان کے له بثاق احد- اقرار کے آپ کے فرد کی حقیقت دکھنی ہو تر اسلام کی درویں کتاب مستند مولوی غلام تا درصاحب اور کتاب الرسالت منگا کر بڑھیں -

تور کے جمارے سے ببیرا ہوئے۔ وہ اس وقت بنی تھے۔ مارے رُوروں کو شبخان الله برصف کی تعلیم فرائے تھے۔ فیامت کے روز اول قبرسے آپ ہی اعظین کے اور خلعظ خاص اوّل آب ہی کو بہنایا جائے گا-اول آب ہی سب کی شفاعت فرمائیں گے اور اب بھی اُمّت کی شفاعت فرما رہے ہیں - اوّل لیل صراط سے آب ہی كُرِّدِينِ كُ اور اوّل بهشت مِين آبُ ہی واقِل ہوں كے-سب المنتوں سے بہلے آب ہی کی اُمنت بھشت ہیں وافل ہوگی۔ آب کے بدن میارک پر مکھی نہیں بیٹیتی تھی۔ آج کے سرمٹبارک پر باول سابہ کرنا تھا۔ آپ کا سابہ نه تقا-آب جيبا آك ديكيف نفي ديا بي جيجي ديكيف تھے۔آپ اندھیرے میں ابیا ہی دیکھتے تھے، جیبا روشی میں - آب آسمان کے وروازوں کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سُنتے تھے۔ آپ کی آواز انتی دورجاتی تھی کہ دُورموں کی آواز اُس کے عشر عشیر تک نه بینچیتی کتی -جب کسی جنگل میں قافلہ بیابا ہوتا ایک ایک یانی کے پیاہے له تعليم بكمانا كم خلعت الرويا على عشرعشير، وموال حقد

میں پنجہ مُیارک رکھتے تو وُہ پیالہ یاتی سے اِننا اُجھلتا کہ سارے قافلے کے اُونٹ اور کھوڑے بانی سے سیراب ہو جاتے اور آپ کا سارا قافلہ بھی سیراب ہو جاتا۔ آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے دو مرے بوئے بیتے الله ك انثاره سے جكم فيدا زندہ كر ويئے۔ مفور اسا كھانا آت کے اللہ میارک لگنے سے بہت ہو جانا تھا۔ حضرت اُنس رمنی اللہ عنہ دس برس کی عمر سے آپ کی خدرت میں وس برس رہے۔ اُن کو دُعا فرمانی کہ خداوندا؛ اس کی عرب اولاد اور مال میں برکت کر۔سو حضرت انس کی عمر سو یرس سے زیادہ مٹوئی۔ اور اولاد بھی سُو سے زیادہ اور باغ اُن کا مال میں دو دفعہ بھلنا تھا۔آٹ کے عرق مُماک سے الیسی عطر کی توکش اُو آتی تھی کہ جس کیڑے کو نگ جانا و وهونے سے بھی نہ جاتی ۔ آپ جب جارلیس ال کے بھوٹے تو چھ ماہ کے بعد جبر بل علیہ السّلام غار جرا میں سُورة عَلَقَ الله تبارك و تعالیٰ كی طرف کے شوابدائنبوّت میں ان کا تقدّ مفعقل مذکورہے اور مدارج النبوّت میں شنع عبدالمی محدّث وطوی ا نے عمل بنان کرکے مکھا ہے کہ محدّ مثین کو ان اجا دیّث میں کلام ہے۔ گرمنا قرین نے ان کو صحح انامے کے وق السنہ۔

ے لائے اور آپ کو دِکھلا کر کہا کہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا که میں پرطھنے والا تنہیں ہوں ۔ سو حضرت جریل علیہ السّلام نے آپ کو سینے سے لگایا۔ ایسا ہی تبین وقعه سوال و جواب مولاً - بهر حصرت محمَّه صلَّى الله عليه و آلہ وسلم نے وہ آیتیں پڑھیں - پھر حضرت جبر بل علیہ السّلافع نے باول مار کر جیشمہ جاری کیا اور وصّو کی ترکیب سکھا کر دو رکعت نماز پڑھائی اور سورہ الحد تراف نماز میں بڑھنے کے واسط سکھائی۔ ساتویں سال آب کو معراج مشراف ہوا۔ عرش معلی سے باہر بلند بے انتہا تک بیر کرکے پھر کہ شرایف میں پہنچے۔ أور كلُ كائنات أور بهشت أور دوزخ كى سير فرماني-بعدة محكم خداوند كرم مدينه منوره بي رب اور بعدة بحکم پروردگار اِس جہان سے انتقال فرایا۔

# فرشتوں کے بیان میں

بدن رکھتے ہیں۔ ہروتت ذکر اور اطاعظ میں مصروف کے بیں۔ فدا کی بندگی اُن کی زندگی ہے۔ کھانے پینے کے مختاج نہیں۔ فرشنتوں اور جینوں میں اتنا فرق ہے كرجنات آك و بوا كرم سے بيدا بوئے ہيں - فرشتے مِرف لور مع مخلوق ہوئے ہیں۔ جنات اور ملائکہ کو طاقت ہے کہ جس صورت میں اُن کا جی جاہے ایتی شکل بنا لیں - کامل بندوں کو خدا تعالیٰ نے طاقت وی ہے کہ دوسرے بندے کی شکل بن جائیں۔ فرشے میں بہ طاقت نہیں کہ وہ دُوسرے فرشتے کی صورت بنے۔ ایک ولی دُورے آدمی کی صفورت بن سکتا ہے۔

#### عفائدً كا بيان

علم دین کا پڑھنا بقدرِ حاجت ہر موری پر قرعن ہے۔بعد عمیل ایمان و اعتقاد کے وطو،عشل، نماز اور روزہ کا جاننا ہر ایک پر فرعن ہے اور احکام زکوۃ

که اطاعت و فرانرداری که معروف مجیرائیا مشغول که عقائد، دل کی مانی موثی باتین ادی کا دین اور ندمیب جس کا وه اعتقاد رکھے - دمنتهی الارب) که سخمیل ، کا مل کرنا -ورا کرنا - کے سیکھنے مال دار پر فرض ہیں۔ ج کے احکام سیکھنے والول پر فرص بین - بیٹے کے احکام سیکھنے تاجرون پر فرص بین-ایسا ہی جو اہل مرفقہ ہیں ، اُن کو اس حرفہ کے مشرعی احکام سیکھنے فرمن ہیں۔ "ناكه حرام اور مرُوه سے بيح ربيں - الغرمن يا لي بناء اسلام کے سیکھنے فرض ہیں - اخلاص کا علم جس سے آدی کی نیت فالص اللہ کے واسط ہوتی ہے، ہر ایک مشلمان پرسکیفنا فرض ہے۔ اسی سبب سے پیر و مُرشنتُ مکرنا فرض ہے اور ساری حرام و حلال چیزیں جاننی فرمن ہیں۔ اور ایسا ہی علم رہا اور خشد اور عجب اور خرید و فروخت کا رسیکھنا فرمن ہے۔ بکاح و طلاق کا بلم نکاح کرنے والے پر فرص ہے۔ اتفاظ حرام و گفریات کا علم بھی فرعن ہے اور ہر ایک آدمی خواہ مرد ہو یا عورت اس سے غاقل نہ

کے جے کے احکام سیکھنے ہوں قواسلام کی بھیری کتاب اور کلے بیٹ کے احکام سیکھنے کے لئے اسلام کی بھی کت جو تھی مرتبہ بعثی کتاب معتقد مولوی علام قاور برقوم برقعو سے تابیروں بھی ہوپاریوں سک برق مصاحب بیٹ ھی مرتبہ ا دہر ادخا دکرنے والا لئے دیا و دکھا وا کے حداد دکھ ۔ جلایا ہے مجھے انگمنڈ کے الفاظ اجمع افتظ کی ۔ مُشہ سے تھی ہوئی بات مندے ایسی کلام کلی مرحم مرتب کا مراح کا فراد کھینا ہوتا اسلام کی فریل کتاب معتقد مولوی فلام قادر صاحب مرجم منظار ملا مظار و۔

رہیں۔ اکثر لوگ ہر سبب جہالت کے کلمات نفر بول جاتے ہیں۔ جب یک اِن جیزوں کا علم نہ ہو، تب تک اُس کو اِسلام و گفر کے ورمیان فرق معلوم نہیں ہو سکتا ۔ اُن کے واسطے زفقہ کا عِلم کا فی ہے۔ اِسی وانسط عِلم فِقد برطفنا فرطن ہے۔ موت اپنے منظر رہ وقت برجب آتی ہے تر آگے بیکھے نہیں ہوتی ۔ سوال منکر تکبر کا قبر ہیں برحق ہے۔ قبر کا عذاب کافرون اور منافیقون کو سرور ہوگا۔مومن گنگار کو بفدر گناہوں کے ہوگا۔ اللہ نعالی جاہے تو کسی کو نبیک عمل یا دُمائے ول یا دُمائے والدین یا شفاعت جناب سرور كاننات حضرت محمد مصطفط فتتني الندعليه و آلہ و سلم کے سبب معاف فرما دے۔جب فبامت آئے گی تو سب فردے تبروں سے زیکلیں کے اور

گردہ گردہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں کے اور ہر گروہ کا إمام يا بيشوا أس گروہ كے آگے ہوگا- ہر ابک اُمنت کا اِمام اُس کا بنی بوگا اور اِس اُمنت کے إمام حضرت محدِ مصطفے صلّی اللّٰہ علیہ و آلہ وسلّم ہوں گے-بهر اُمنت بین بر ایک مذہب والا اپنے اپنے امام کے بیٹھیے مقتدی ہوگا۔ بدکاروں کے فرقے فیدا ہوں گے۔ نیکوکا روں کے خدا۔ اعمال کا جساب ہوگا۔ تمام مومنوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ کا فروں اور منافقوں کا جساب نه بهوگا اور نه وزان اعمال - هر ایک جگه بر صغرت محمّر صنّی الله نلبه و آله و سنّم شفاعت کریں گے۔ ومِن کونز میدان قیامت میں لایا جائے گا۔ وہن کورثر کے سوا کہیں یانی نہ ملے گا۔حضرت محمَّر صلی اللہ علیہ و آکہ وسلم كا بو غلام اور فرمال بردار ہے ، وہی اس سے پان ہٹے گا۔جب مُردے قبروں سے علیں گے نو اعالنامے وین سے اٹنے ہوئے ہر ایک کے القیس ایریں کے نیکوں کے آئے سب سے پہلے داہتے اٹھ بین اس ے وہ کر اُڑ دنت میں ایک فیٹر کا : م ب مت سار بہت فوٹ بہت میٹھا۔

كفاروں كے تي ہے بائيں اتحد ميں ملك لوگ برھ كر ٹوش ہوں گے اور بدکار روئیں گے۔ اس وان سب کو علم ہوگا کہ بروردگار کے مامنے سجدہ کرو۔ جو لوگ ونیا میں نماز براعتے ہیں وہ سجدہ کربی کے اور جو الله خاز نهيل برهي وإن أن كي كيشت الب كا تختہ بن جائے گی۔وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ہل عمراط بال سے باریک اور ملوارسے تیز تین میزار سال کا راست ہے۔ وہ دوزخ کے دانے پر جھانی جانے کی۔ نک اوک بجلی کی طرح بھل جائیں گے ۔ بعض تیز زوا کی طرح اور بعض دُوڑ کر۔ گنگار آبستہ آبستہ قدم رفيس كے - كو في كر بارات كا - بهشتى لوگ جب بهشت میں واخل ہوں کے تو بہلا کھاٹا اُن کو کیا ہے کوشہ ظر اُس مجھلی کا ملے گا ·جس کی ٹیشٹ پر بنیل کھر<sup>و</sup> ا ے۔ بیل کی کوبان پر بیٹم ہے۔ بیٹھر پر ایک فرشتہ کوا ہے جو سات زمینوں کو کلائی میں لئے ہوئے ہے۔ ، دوزنیوں کو بہلا کھانا اس بیل کی جلی کا ملے گا۔ بعد

ے بثت بیرے کے یضمون بخاری ترفی احری جلند مفر عند اور جود کیوان عرق کے مفر

اس کے درمیان دوزخ اور بیشت کے موت کو بو بھورت میں میں میں میں المقالی میں میں میں میں میں میں میں میں میں کو موت یا بھوگ ۔ اس کے بعد کسی کو موت نہ ہوگی۔

ا فارق و آواب کے بیان سی

المخن جین کی صمیت سے برنبیز کرد - بیغل نور کو یاس نہ بلٹنے دو۔ ٹور غرص سے کنارہ کرو۔ البین وہ ہے ، ہو خیان یہ کرے ۔ فائع ود ہے ، ہو علم یہ کرے ۔ آدی کو ہمیشہ نیک نوٹر رہنا جاہتے۔ عیث جونی کرنا نیکوں کا کام نمبی بخبل کو نوکر نه رکفو کم ہمنت اور کینے آومی سے اِجتناب کرنا جائے۔ بنیت کرنے والا بد اصل ہونا ہے۔ بنبت کرنے والا زان سے کئی بدتر ہے۔ بیٹ رہنا بہتر ہے۔ بڑی بانوں سے نیک باتیں بہتر ہیں۔ خاموتی سے قابل تربیت وُہ ہے جو ادب رکھے۔ انفاق بہتر سے نفاق ہے۔

می سلم بهدا نوکشوری سنوم ۱۵ مط سار ترنسی بود اصفی ۱۵ سربی ری وف فی بروانیت جرم سنو ۱۵ سیر به کلی خوان جمع فیق می شخص امائی شک قناعت کرنے وار شد و بب احداث کت بار جرک در کلی کسی کی چیچے جرک فی کرناشت از کرنے والا شک یرورش کے رکن شک وفروں کرنے ۔

طاعتِ بروردگار کو حاکم کی خدمت سے مُقدّم جانو اور بدور د کارسے اُمید رکھو۔ جو کھ دیتا ہے وہی ویتا ہے۔ بدکی صحبت ہی نہ بیٹو۔ نیک صحبت اِنتتبار کرو۔ کسی سے بدی نہ کرو۔ جمال نک ہو سکے، نیکی کرو۔ ہمت بلند رکھو' تاکہ اعتبار زیادہ ہو۔طمع کرنا بڑا ہے۔ اینے رُتے اور عِنْت اور بزرگی بر عزور برگز یه کرنا تیاہئے کہ ہمیشہ تنہیں رہتا۔ ہر کمال کو زوال ہے۔ ہو کسی سے بدی کرتا ہے وہ اپنے آب سے بدی کرتا ہے۔ الركسى سے مُصَرِّتُ يا نُقصان ينج تو عماير اور شاكر رہو۔ اپنے آپ کو عابر اور حقیر جانو۔ جو کام شروع کرو اُس کے انجام کو ٹوب سوچ لو ، تاکہ آخر بیں بريشاني نه مهو- دوست صادق بيدا كرو- بنجوم فع خلق: اور آمد و رفت اومبول سے نہ گھراؤ اور ترش رو مت ہو۔ سی سے رشوت نہ لو۔ اُمید وارول اور حاجت مندوں کی عاجت ہر آری میں یوری کوشش كرو جو كام منزوع كرو، يهلي بشيم الله يرفعو- كما نا ے نفعد ن کے سیا کے انبوہ کے آنا جانا ہے ہم اند شریف کی نصیدت کے لیے موم کی جھٹی ک بے متا کا ماری کے اللہ موام کی جھٹی ک بے متن فراور مناور ماری مواکل پر محدود

طال کھاؤ۔ رام سے برہبر کرو۔ کھانا کھانے سے یہ یا تھ وحونا اور کلی کرنا افلاس کو دور کرنا ہے۔ جو طعام کی عِزْت کرتا ہے، فدا اس کی عِزْت کرنا ہے۔ کھانا کھانے کے وقت ٹمؤڈٹے ہو کہ بیٹھو۔ نماز اور کھانے کا وفت ہراہر ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ اگر بھوک غالب نہ ہو تو نماز کو مُقدم شمجھو۔جس کھانے بیں بہت سے باتھ بڑیں' اُس میں برکت ہوتی ہے۔ جابیہ لگا کریا بیٹ کرکھاٹا مروہ ہے۔کھاٹا کھانے کے وقت لَفنه جِمُونًا لو ـ نؤب جِها كر ألكو - جب تك زلكل نه لو . وُوسرے لَفْمه بر الحق نه برهاؤ - کسی کھانے کی مذرّت نه کرو اور کھانا رکنارے سے کھانا نشروع کرو۔ چونی اور درمیان سے کھانا منع ہے۔ جھری سے رونی يا يُخنَّ كُوشت نه كانو- اگر كوشت سخت بو تو نوج كر کھاؤ۔ رونی بر بڑی وغیرہ نہ رکھو۔جس چیز کے ساتھ رونی کھانے ہو اس کا رونی پر رکھنا منع ہے۔ جب

الک انگلباں مُنہ سے جاٹ نہ لو، افر نہ بوگھو۔ میں کونا ملہ بارب ملہ یع مؤارِّشت ۔ کیونکہ معلُوم نہیں کہ برکت کس طعام میں ہے۔ ہاتھ روائی سے نہ پُونجیو۔ جو بھورا گرے اس کو اُنٹا کر کھا او رکہ رزق کُنناوہ ہونا ہے اور اولاد مخرُب صورت ۔ ایسا بھورا بیاری سے محفوظ رکھنا ہے۔طعام کے اندر بھونگیں نہ مارو' بلکہ ٹھنڈا کرکے کھاؤ۔ بانی یلنے وقت کورہ واسنے ہاتھ سے بکڑو۔ بانی بیٹ کر یا تکبیہ لگا کر یا کھڑے ہو کر بینا منع ہے۔ بان یلنے کے وقت سائس نہ لو۔ سات گونٹ بینے کے بعد دم لینا یعیث کی بیماری سے بھاتا ہے اور رہیکی ہو تو دُور ہو جاتی ہے۔ جب بہت سے آدی بنیجے ہوں تو یانی واسے ا بھے سے بلانا مشروع کرو۔ کھانے کے بعد رومال سے الله صاف كرك وهونے جامئيں - ایک دوسرے كے برتن میں سوا دوستوں کے کھانا پینا ممیاح نہیں۔ کھانا کھانے کے بعد خلال کرنا سنت ہے۔ جو خلال سے نکلے اُسے پھینک دو اور جو زبان سے بغیر خلال کے نکلے 'اس کو نگل ہو تو مصنائقہ سیس - وستر خوان

ك أباع جس كام بين كيو مذاب يا أواب نه بوسك على - وُشُوارى - برع -

11 68 - 1 2 682

أُنْفَانِے سے پہلے نہ اُنْفُو۔ اُر کسی غیر کا کھاٹا کھاڈ تو أس كے ليے دنا كرو- اگر تهارے عمل ميں تفكور ہے تو اپنی زبان کی خاطت کرو۔ کسی کی غیبت یہ کرو جس عبب میں خور نبتالاً ہو، اُس پر دوسے کو برا مت کہو۔ پہلے اُس کو سنوارو، تب ڈوٹرے کو کہنا جارْز ہے۔ اپنے اعمال کو بڑیا کرنے سے بجاؤ۔ ونہا میں اتنے مشغول نہ ہو جاؤ کہ آخرت بھول جائے۔ اینے آپ کو نیکوں سے بزرگ نہ جانو علی میں فحس نہ بکو اناکہ لوگ تمہاری بد خلفی سے برہمز نہ کریں۔ نیک لوگوں کی آبرہ کو اینی زبان سے نکرے مت کرو۔ تاکہ دوزخ کے کئے تمہارے بدن کے ٹکڑے نہ کریں ۔ جو کوئی خذا کی بغمت کی قدر نہیں کرتا ، وُہ بعمت اُس سے جھن جاتی ہے۔ فدا تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو دوست تنہیں رکھتا۔ سکتر والا جب تک و نیاوت ك القرم ولت مذ أتفائه كا ونياس مذ أفح كا-لالحی جب تک روٹی کے ایک ٹکڑے اور یاتی کے كى خطا برًا تى يعنى براء أراياي - رقار بلات دكوروا كى وك رنيك كام رنا كى بعيانى فى عرّت كى برا بنا - غرور كرنا - إنزانا كى كمينون -

كُونْتُ كَا مُحْتَاجُ مَهُ بِوكًا. نهين مرے كا اور إنزانے والا جب یک اینے یاخانہ اور پینیاب میں آلوُدہ نہ ہوگا، نہیں مرے گا۔ غذا تعالی عملوں اور عنورتوں پر نظر نہیں کرتا ' بلکہ وُہ دِلوں اور بنیتوں کو دیکھتا ہے۔ ول فدا تعالیٰ کے ویکھنے کی جگہ ہے۔اس کو پاک رکھو۔ اگر وہ ذرست ہوگا تو سارا تن درست ہوگا اور اگر وہ بگریے گا تو سارا نن بگریے گا۔ جنبیا کہ سب عُضُووُں کی دُرستی دِل کی دُرستی پر موتوُن ہے۔ صرُوری ہے کہ اِس کی ذرستی میں کرسٹیش کی جائے۔ جب بادشاه نیک موگا تو رعبت بھی نیک موگی۔ آدمی کے حق میں ول ایک جوہروں کا فزانہ ہے۔ وہ بات مت کمو جو تیرے وانتوں کو ترز دے۔ الر بھتی باتوں کے نتنے سے کان کی حفاظت کروگے تو سب بلاؤں سے محفوظ رہوگے۔ زبان کی نگھہانی میں جس طرح ہو سکے ، کوشش کرد - بدینہ بولو -شیطان آومی کا رہزائے ہے۔جس طرح ہو سکے اس ك ماجت مند ك موتبر، كما واكور وشمن م

سے بچو۔ وکر اللی کیا کرو' ٹاکہ شبطان وور ہو۔ شبطان کے وسوسے مثل بنبروں کے بیں - وُہ إِن كو ہمیشہ بھینکتا رہنا ہے۔ مجی شیطان فیر کی طف توجہ ولانا ہے۔ مگر غرض اس کی شرعے کی ہونی ہے۔ خبر کی رعبت ولانا اس کا اِس وجہ سے سے رکہ اس خبر میں کوئی ایسا گناہ ہو، جس کی سزا اس فیر کے نواب سے زیادہ ہو۔ جیبا کہ عجب وعیرہ یا بڑی فیر سے فروم رہے۔ جیسے ایک کاز بڑھے۔ جاعت سے محروم رہے ۔ طالب عبادت کو نفس سے بینا الزم ہے ، جو ہر دفت خرابی کی طف بلانا ہے۔ نفس سب وسنمنوں سے زیادہ وشمن ہے۔ اِس کی بلا بھی سب بلاؤں سے سخت سے۔ اس کی دوا اور بلاج کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ کیونکہ یہ اپنے اندر کا وشمن ہے۔ گھر کے جور کا وقع کرنا بہت وشوار ہے۔ اینے نفس کی خراباں بہتر معلوم ہوتی ہیں۔ ی لئے اس کو عیب معلوم منیں ہوتے۔ کبونکہ ے ایک بعدی کے برائ - ترارت.

سُرے کی سلائی جب یک دور مونی سے تو نظر آتی ے - جب آنکھ میں والنے ہیں نو دیکھ نہیں سکنے۔ جب نفس کا حال یہ سے تو کیا عجب سے کہ جلد ز آدمی کو بلاکت میں ڈالے اور اُس کو خبر تک نہ ہو۔ اس لئے جاہئے کہ تفویٰ کرے۔ تاکہ نفس کی برائیوں سے محفوظ رہے۔ تفویٰ میں بڑا مرتبہ حاتبل کرنا جا بنے ۔ آنکھ کی حفاظت کرنا لازم ہے ۔ کبونکہ وہ سب زمننوں اور آفنوں کا سبب ہے۔ عبادت کا مزہ اور نمنا جانے کی لڈت بانی بڑی نعمت ہے۔ جس نے آزمایا ہو وہ اس کا مزہ جانتا ہے۔نظر کو بے فائدہ جیزوں سے روکنا عباوت کی لڈت اور حلاوت اور وِل کی صفائی ببیرا کرنا ہے۔ اعمل یہ ہے کہ اپنے عفوول کا دصیان کرو کہ مر ایک كوكس لئے بيدا كيا ہے۔أى كام كے لئے أس كو برتو مثلاً باؤں بہشت کے باغوں اُور محلوں میں بانے کے لئے بندا کئے ہیں اور اپند بنت کے

الماء ربيزه ري كله فدا كم حضور من بالشاراء كان مين إن كراه عليه مشى من الله اعضاء جوار -

مبوے بینے کے لئے پیدا کئے ہیں۔ اِسی طرح اُنکھ کو سمجھو کہ پروردگارِ عالم کے دیدار کے لئے ببیدا ہونی ہیں۔ پس سب اعضاء اپنی ابنی عبادت میں ہیں۔ نیامت ہیں فابدے اُٹھائیں گے۔ اگر حد سے عجاؤر کربن کے نو دوزخ میں جائیں گے۔

> قرآن شریف کے فضائل اور اور آداب الوت کے بیان میں

مدریف میری میں ہے ۔ تم میں ایھا وہ شفس سے جو سیکھے اور سکھا وے قرآن منراف کو۔ دُورری مارین میں ہے ۔ ہو سیکھے اور سکھا وے قرآن منراف براھتا ہے ، مِثال اس کی مزرج کی سی ہے کہ بر بھی اجھی اور مزہ بھی اجھی اور مزہ بھی اجھی اور مزہ بھی اجھی اور مزہ میں اجھی اور عوم مومن قرآن منراف منہیں براشتا کی میں اجھی اور جو مومن قرآن منراف منہیں براشتا کی میں اجھی اور جو مومن کی ہے ۔ بعنی ناز اؤ کی کہ مثال اس کی ریجان کی ہے ۔ بعنی ناز اؤ کی کہ

بُو الجِني اور مزه كرُوا- اور فالبَّر جو فرآن شرایف

一大きんではないないかんでいると

نہ بڑھے ، مثال اُس کی اندرائن کے بیل کی ہے كه مزا كرموا أور بو نهنين - حديث شريف مني آيا ہے۔ جو تنتخس فران شراف کو جفظ کرے اور انس کے حلال و حرام برعمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہشت میں داخل کرے گا اور اس کے گھر کے وی آدمیوں کو بخشے کا کہ جن کے لیے دوزخ ہے۔ قرآن سریف کے بڑھنے سے جو نور بیدا بونا ہے. وہ فرشتوں کی ندا ہے۔ اس واسطے وہ نمشانی ہوتے ہیں اور وُنا دینے ہیں۔ جسے بخوکا آدمی جب کبی سے کھانے تو دعا کرنا ہے۔ ہو لاکا بہتم اللہ شریف شروع کر دے تو اُس کے مال باب كو سأت بشت مك وزكاتاج بمنايا جائے گا۔ جس کی روشنی بہت اجھی ہوگی۔ فرمایا حفنت محمّد مصطفے صتی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کہ جس کھال یں قرآن مجید ہوگا ۔ آگ اس بد از نہ کرے کی۔ بین جس کو قرآن شریف یاد جوکا اس کے ول

میں آگ نہ لگے گی - جنت میں شاد کام ہوگا - عالم ے ول میں قرآن سریف کے معانی ہوتے ہیں. الفاظ نہیں - یہ عالم کے واسطے ہے - قرآن مجید کا بھُولنا کہیں گناہ ہے۔ جو شخص قرآن مجید براھ کر بحُول جائے خدا تعالیٰ اُس کو قیامت میں خیر و مرکت سے خالی انتخائے گا۔اول مسواک کرو اور پھر وصنو کرکے باکیزہ مکان میں نمانص نیت سے رو بہ قبلہ نمازی لیاس و کشِست کے ساتھ موڈب بیفو اور اگر مسجد ہو تو بہتر ہے اور قرآن نثریف او کئی رعل پر رکھو۔ پہلے اَنوُور کھر بسم الند برُسو اور بھر صدق وال سے تلاوت کرو-سوائے سورہ توہ کے ہر شورہ کے اول ہم اللہ شرافیہ بڑھ ایا کرو اور اسی طرح اثنائے تلاوٹ بیں کوئی کام منٹروع کرو تو پیمر اُغوذ ہاںتہ براھ ہو اور تصوّر کرو کہ ہم فندا سے کلام کرتے ہیں۔ گویا اُس کو دیکھتے ہیں اور ہو یہ نہ کر کے تو جانو کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے اور

ك معنى لله يزيك على براك من والت مان ريايات.

احکام فرمانا ہے اور ممنوع بانوں سے روتا ہے۔ اور آیت تربیت بر ذرنا جائے۔ اور فرمایا حضرت محد مصطفے صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کہ انصل عباوت میری اُمت کی الاوت کلام الله بن برار شَالَ قَبْلِ ازْ خَلَقَ نُوُدُ فَنْدَائِ إِيكُ شُورَةُ طُلَّهُ و ين يرصا تھا۔ جب الأبكہ نے ساتو بولے۔ وشي ہے اُن لوگوں کے واسط جن برید کلام یاک نازل ہوئی اور خوشی ہے اُن سینوں کے واسط جن بیں ببہ کلام ہوگ اور ٹونٹی سے اُن زبانوں کے واسطے جو یہ کلام پڑھیں گے۔ قرآن تنزلف بڑھنا موت کو یاد کرنا ول کے زنگار کو صاف کرتا ہے۔ جب آدمی قرآن شریف پردستا ہے تو فرشتہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پوسہ ویٹا ہے۔ جو آدمی صبح کے وفت قرآن مشرافی کی سُو آیٹیں برسطے اس کے اعمال کل مخلوقات کے برابر أسمان يرجاتے بين-

ے منع کی بونی باتین سے ڈرنا سے مشکوہ بتنبانی صفہ ۱۹۹ مرفات بعد ۲ سے بی صفی ۱۹۹ مرفات بعد ۲ سے بی صفی ۱۹۹ مسئولہ ۱۹۷ منفی ۱۹۷ منف

# بيندو نمائح

' کہی مُسلمان سے شکبر اور غرفر کرنا اجھا نہیں۔ اند تعالیٰ متکبر کو دشمن رکھنا ہے۔ جو شکبر اور غرور كرے كا وه جنت ميں وافيل شين بوكا -رکسی بر بہتان نہ لگاؤ۔ نبین دن سے زیادہ کسی مُسلمان کا رکینہ دِل مِیں نہ رکھو۔ وغدہ بھلافی کرنا مردوں کا کام نہیں۔ جب آیس میں ازائی ہو بڑے تر گالی نہ دو۔ اپنے ہمتائے کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو۔ اُس کو ٹاراعش نہ ہونے دو اور کسی طرح کی تکلیف نه دو اور اُسے مهمیشه نوکش رکھو۔ جس كام بين لم سے مدد جاہے اُس كى مدد كرو اور اس کی حاجت روائی میں حتی الامکافی ور لغ نہ کرو۔ ہمائے کی عِزت اور ٹاموس کو اپنی عِزت جانو۔ اگر ہمائے کے گھر موت ہو جائے تو اُس

کے بندونصائی ، فیجنیں کے غرور ، فرب سے مثلبر ، اِرَانے والد ، گھنڈ کرنے والد ۔ شے جمائے ، بیڑوسی ہے حتی لامکان ، جمال تک موسکے ۔

کی تجہیز و تکفین بی مدو کرو۔ ابنے ماں باب کو رائنی رکھو۔ کوئی کام ان کی مرضی کے فلاف نہ كرو- أن كے تابع وار رہو- برا خيال ول ميں م لاؤ۔ بدی کے عوصٰ کسی سے بدی نہ کرو۔ ووست وہ سے جو مصیبت کے وقت کام آئے۔ نیک کام مین جس قدر ہو سکے . کوشش کرو۔ احمق اور ناوان آدی کی صحبت میں نہ سجھو۔عقل مند اور دانا آدمی کی صحبت اختیار کرو- پوانی میں نیکی کرنے کی کوشش کرو-آیس ہیں بکیات مزاج رہو - کام الاج میں سنتی نہ کرو۔ آج کا نیک کام کل پر نہ والو - ون كو كام كرو اور راست كو آرام ادرعبادت کرو - عداوت اور نشرارت سے کنارہ کرو - ہمیشہ بوشیار اور ولیر رمو- دولت اور حتمت کا غرور نه كرد- انساد كى عِزْت مال باب سے زيادہ كرو-آمدنی سے کبھی زیادہ خرج نہ کرو۔ بوشخص اپنے سے بڑا ہو' اُس سے منسی نہ کرو۔جب کوئی شخص

ا له يادي كم كفوديا كه رابر كه رشي هه ران كه دبدبه-

کسی سے بات کرنا ہو تو مرکز ان کے بڑے میں ۔ پولو - کسی کی رغیب نه کرو - جهاں تک ہو سکے سخاوت کرو۔کسی عبر کے نام کا خط نہ بڑھو۔ اپنی با اپنے کٹنے کی تعریف اپنے مُنہ سے نہ کرو۔ ایما كيرا يا يوشاك نه بناؤ، جو عورتوں كو زما ہو -جهان نک بو سکه ازانی جهان نه کرو - سر ایک كام بيں جلدي نه كرو- مهان كے رُو برو كسي ے نفا نہ ہونا جائے۔ ممان سے کھ کام نہ لو، بلکہ خود اُس کا کام کرو۔ کسی کا جھاڑا اپنے زمتہ یہ لو۔ صحت ایک بڑی تعمت ہے۔ ونیا میں اپنے تنبل مکین اور مغواضح بنائے رکھو۔ فدا تعالی سے ہر وقت سے رمہنا جائے۔ اپنے افن بد نمر کرنا اجمائے ۔ کسی بدر نفذی نہ کرو زمنمنول برر جائم کرو-مافرول سے منگری سے بیتن نه أو - نبك كالمول بين منابت قدي انتنبار كرو - بو صبر کرنا ہے، نتی باتا ہے۔ ونت بہت قبینی نے 

ے اس کو صائع نہ ہونے وو-موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ طبع وِتانی کی تنجی ہے۔ عقل مند اتارے پر جیتا ے بے وقوف اپنی بے وقوفی کی سزایاتا ہے۔ رب کو نیک راه کی بدایت کرو- عداوت اور نثرارت سے کنارہ کرو۔ خیالی بات کا بقین نہ رکھو۔ جھوٹ النا بُرا سے - نیکوں کے وُکھ اور شکھ میں بشریک ربو وروں اور فائر ہاروں کے ساتھ نہ جلو۔جس کے ول یں برے اس سے وور رہو۔ بھلا کرو اور کہی کو وھوکا نہ دو۔ بھوکوں کو روٹی کھلاٹا تواب سے۔ ہر ایک ے سی بولو- برھنے علصے میں توث کونشش کرو- عالموں کی تعظیم کرد- بہ جہان فنا ہے اور کون کا سامان ہے۔ یہاں ہم منافر ہیں۔ نکی کما لو۔ بہت بکنے سے خرابی ہوتی ہے۔ میتیوں کی مدد کرویستی سے زباق ونا ہے۔

# ایکان کے بیان ہیں

ایمان کے دو فرص جی (۱) فدا تعالیٰ کی وصرا نبت

له رُسوالُ - تواری که بر کیف والا که نقصان ک بد مون ر

اور صفرت محد صلی الدعلیه و آله و صلم کی رسالت کی ول سے تصفی کرنا (۲) کلمه طبقی کو زبان سے بر هذا ایک بر ایکان کی سات صفتیں ہیں (۱) اللہ تعالیٰ بر ایکان لانا (۲) کر شخوں بر ایکان لانا (۵) تیامت بر ایکان لانا (۵) تیامت بر ایکان لانا (۵) تیامت بر ایکان لانا (۱) مرکے ایکان لانا (۱) مرکے بر ایکان لانا (۱) مرکے جی اُٹھنے بر ایکان لانا -

جی اُسٹے پر ایمان لانا ۔
اسی طرح ایمان کی سات شطیع ہیں، جس ہیں ہیں شرطیع ہیں ، جس ہیں ہیں شرطیع ہیں ، جس ہیں ہی شرطیع ہیں ، جس ہیں ہیں شرطیع ہیں ، خواب وہ ایمان وار شہیں (۱) افتیار سے ایمان لانا (۲) خدا کو عبیب وان جاننا (۵) حرام کو حرام جاننا (۵) حرام کو حرام جاننا (۵) خدا کے قہر اور عنصنب سے ڈرینے رہنا (2) اُس کی مجنشن اُور رحمت کا اُمید وار رہنا۔

ابان سلامت رہنے کی جار مترطیں ہیں ، ۱)
ایمان بانے سے فوُش رہنا (۲) ایمان جانے سے وُرنے
رہنا (۳) ایمان جانے کی حرکا عیثے سے باز رہنا (۲)

نه سيّ رنا عله پاکيرو عن داري و تي شه منا-

سلمان بھائی پر مہر بان رہنا۔
ابیان کے بارہ واجب ہیں (۱) برعث سے برمیز کا (۲) نیکوں کی صغبت ہیں رہنا (۳) بدوں 'سے ورمیز وادر رہنا (۲) اپنے لوگوں کو علم دین سکھانا (۵) اپنے مگوں سے ملاپ کرنا (۲) دو مسلمان لوتے ہوں نو آبیں ہیں صلح کرا دینا (۵) بیتیوں کو بیار کرنا۔
(۸) مسکبنوں پر رحم کرنا (۵) پیابسے کو بانی دینا (۱) بیمار کو پوئی دینا (۱) مسلمان کے راستے سے مُوذی کو بیمار کو پوئر (کا) مُسلمان کے راستے سے مُوذی کو بیمار کو پوئر کرنا (۱) مُسلمان کے راستے سے مُوذی کو بیمار کو پوئر کرنا (۱) مُسلمان کے راستے سے مُوذی کو بیمار کو پوئر کرنا (۱) مُسلمان کے راستے سے مُوذی کو بیمان ا

### نماز کا بیان

ایان کے بعد سب عبادتوں کی تمنی نماز ہے۔
جس نے نماز کو ادا کیا، اُس نے اپنے دین کو اُس نے دین کو اُس نے دین کو اُس نے دین کو اُس نے دین کو خراب کیا۔ ہر ایک مسلمان کو چاہئے کہ

ے نی بت اگروینی حکم کی تبکیل کے لئے ہو آو ، فت حسن مے اگروین می رفت ا او من ہو آو به عت سیند سے مان دو اربی مرعت سے بچن مراد ہے ، درند موجودہ قرال بید مرت روق دہ قرال

نماز اور کرے۔ ناز کی مجنبانیں بے شار ہیں۔ نماز جنت کی گنجی ہے اور نماز کی تنجی باکیز کی ہے۔ انیر یاکیزئی کے نماز ورست سیس ہوتی۔ جو مومن بان ہے اس پر نماز بنجگانہ فرمن ہے بنواہ بہار ہو یا تندرست ۔ ہر ایک وقت کی ناز اس کے دقت بر ہی اوا کرنا اجھا ہے۔ سستی اور کا طی سے تارک نماز نہ بنا جائے۔ سوائے قیص و نفاس اور جنون والم کے جو رات دن سے زبادہ نه ہو ، کیسی وفت میں نماز مُعاف نہیں ہوتی ۔ جب سونے بائے ہوشی میں نماز فوت ہو جائے نو جب عاکے یا ہوئی میں آئے، فرا کار بڑھ لے۔ جننی در کرے گا . گناہ بڑھنا رہے گا۔

ک یا نی جب لائے کو احتدام حور اگر میانہ ہو تو جب پندرہ ساں دہوجائے تو بالخ ہے۔ عورت کو جب جیش آج ہے۔ یا احتدام حوالی علاجوجائے۔ کر یہ عدیات ناجوں تھ جب پندرہ سال کی جوجائے تو باش ہے۔

النون وبكراخ الدين بيرسز بيات رول المور



#### إسموالله الرعمية الرحيم

# إشلام کی دُورنری کِتاب

النحمندُ يلله رَبِّ الْعَلَيْهِ بِنَ وَالطّلُوعُ وَالسَّلُوعُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ وَسُولِهِ سَيِدِنَا مُحَبَّدِ وَ اللهِ وَ اَصْعَامِهِ اَجْبَعِينَ وَ عَرَفَ اللهِ عَد وَصَعْتِ اَدْمَ عَلَيْهِ السّلامِ عَد وَصَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ السّلامِ عَد وَصَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَمُ عَد وَصَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ السّلامِ عَلَى مَا وَقُلْ مَعِيدُ اللّهِ عَلَيْهُ السّلامِ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْكُولُولُ وَلَا لَا لَا لَمُ اللل

کے سب تعرفی افتدتعالی کے لئے ہے، جو بالنے والاجاؤں کا ہے اور (درجے) عاقبت کے پر بیزگاروں کے لئے ہیں۔ اور ورُود اور سلام اُس رسولِ پاک بر جو سروار بمارے حزت محمد ملی احتمالیہ والدوستم بیں اور ان کی آل اور اضماب سب بر کلے عیسم اللام۔ اُن سب پرسلام ہو تک اولی ورجہ ۔ کم درجہ ۔

(الدُ رُسُم بوت کے اولی ورجہ ۔ کم درجہ ۔ نماز کا یابند رہے تو چونکہ اس کا ایمان بھیک نہیں، اس سے اُس کی نماز مقبول شیں - یہی وجہ ہے کہ عماشنے اُمت نے ایمان کا درست کرنا مُقدّم رکھا۔ وہ یسے دوکوں کے عقابلہ درست کرتے تھے ، پھر نماز کے احکام سِکھاتے ہتھے۔ ہمار اور مُسافر وغیرہ کوئی عورت یا مرد عاقل اور بالغ ایسا نبین، جس بر نماز فرعن نه بو-ہاں چند روز حیصن و نفاس والی عورت کو نماز معاف ہے۔ شرائط نماز کے فرائفن ہیں اور وقت کا معلوم کرنا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی نماز کے وقت میں شک رکھتا ہو اور نماز اوا کر لے ۔ پھر معلوم ہو کہ وقت نہ مخفا ، تو أس كى نماز اوا يذ بُونى ، يرهم يرف -

## بإخانه أور استنجا كابيان

جب باخانہ میں داخل ہونے لگو تو پہلے بایاں پاؤں رکھو اور اعوز ہے براھ لیا کرو۔ نھاست کی جگہ شیطان کے

اے ملم والے سک مُعَدَّم اوّل بہلے سک عقد مُدعتیدے ایفین کے بالغ و رکھوا المام کہ ہل مصل میں ملک میں معتبدے ایفی کے بیان کے اسلام کہ ہیں معتبدے ایفی میں اسلام کی بیان میں اسلام کی بیان اسلام کے بین اور جو بینے پیدا ہونے کے بعد نون آیا ہے اُس کو نفاس کتے ہیں۔ لکہ اَسْفُوذُ بالله مِن الْحَدُّنْ فِي الله مُنافِق مِن الْحَدُنْ فِي الله مُنافِق مِن الله مُنافِق مِن الله مُنافِق مِن الله من ال

آنے جانے کی جگہ ہے۔ قبلہ کی طرف ممنہ یا بیٹھ کرکے يبياب يا ياخانے كے كئے بيٹومنا منع ہے۔ يانانہ بھرنے کے وقت باتیں نہ کرو۔ کیونکہ دو فرشتے ہو ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں اُس وقت تم سے الگ ہو جاتے ہیں اور بروہ كركين بين - جب تم باتين كروك تو اأن كو تمهارے ياس آنے کی تکلیف ہوگی ادر تم کو دیکھ کر انہیں نفرت ہُوگی - حضرت محمد صلّی اللّٰہ علیہ و آلبہ وسلّم نے فرمابا ہے كه جهال تك بوسكے أدى اينے آب كو بيشاب سے بجائے - کیونکہ اکثر قبر کا عذاب اس کی وجہ سے ہوتا ہے-جب باخانہ پھرنے کا إرادہ ہو تو تبن يا يا کي وصيك ساتھ لے جافہ اور ہر ایک قصیلے کو تبین تبین دفعہ مخوکر لگا دیا کرو کہ تبیلتی سے بنب رہیں۔ اگر جنگل میں باخابہ یا پیشاب کرنے لگو تو زمین کو بھی تبین دفعہ کھوکر رکا ویا کرو - جلدی سے نگے نہ ہو جاؤ۔ جب تک کہ زمین کے قریب یا جائے سرور میں واضل نہ مو لو - جمال تک موسکے بیروہ کرکے پافیانے ببیٹیو۔ اگر اکیلے بھی یانانہ پھرنے لگو تو بھی زیادہ حیا کرو اور بردے سے بینخو-کیونکه تمهارے ساتھ جو وو محافظ بیں وہ تم کو

ت يوني زميم ياوراني ك خداكويايز كرا على نكمبان - (الرُرشير عفي عن)

تکیف نبیں دیتے۔ اس لئے تم کو بھی چاہئے کہ ان کو تکلیف نہ دو۔ جب بافانے سے بھلو تو پہلے دایاں باؤں باہر رکھو ادر کہو کہ فکرا کا شکر ہے، جس نے میرے بیٹ سے تکلیف دینے والی بلا نکالی اور جو چیز کہ بیٹ سے تکلیف دینے والی بلا نکالی اور جو چیز کہ نافع تو تت مقی، باقی رکھی۔ اے بہارے رب! ہم کو بخش دے۔ ہم سب تیری طرف آنے والے ہیں۔

جاند اور سُورج کے سامنے ننگا نہ ہونا چاہئے۔ نواہ جنگل ہو یا آبادی ، حیا کرنا الازم ہے۔ واٹیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے۔ واہنا ہاتھ ضدا تعالیٰ نے پاک بینروں کے استعمال کے لئے مُقرر کیا ہے اور بایاں باتھ نایاک چیزوں کے لئے۔

حفرت عائنہ صالقہ رفتی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ حضرت محمد صفی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا بایاں اجھ ایک حضرت محمد صفی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا بایاں اجھاتے ایک سے آپ کھاتے ہیں اور وطنو کیا کرتے تھے۔ اِس لیے دائیں اجھ سے استنجا اور ناک وغیرہ صاف کرنا منع ہے۔ بال اگر کوئی مرض ہو تو التھاری ہے۔

ک نفع دینے والی سے المدتعال من بر رائنی ہو سے من بر المندتعال کا درُود اور سلام موسکے جب داد کی برے ہوتو اس کے عنی دعنو کرنے و کی چیز لینی بان مراد ہے بھے مجوری - (ابر رمشید عنی عنه)

# عنس کا بیان

غسل کے تین فرص ہیں (۱) غرارہ کرنا (۲) ناک میں یالی بینجانا (۳) تمام بدن پر یانی بها کر تر کرنا-بدن کا کلنا فرصل بنیں امتحاث ہے۔ اور عسل کا سُنْتُ طریقہ یہ ہے کہ اول منرم کاو دھونا۔ اِس کے بعد جس جگہ بر نجاست ملی ہوا اُس کو دھونا۔ بھر بطریق ممول وُصنو كرك سارے بدن كو تر كرنا - يہ وُصنو .و عسل کے وقت کیا ہے . نماز کے واسط کافی ہے۔ خواه مرمنه بهی وُصنو کیا ہو۔ دوسری بار وُصنو کرنا صروری منين، البيتة مستحب ب ينايخه وصنو بير وُصنو كرنا لذرا علیٰ ور ہے۔ اکثر وگ اس سے بے خیر ہیں۔عنل کا وُصنو نماز کے لئے کانی ہے۔

# عنال کے فرض ہونے کا بیان

منی کا شوت کے ماتھ کو کے بکانا۔ جاگتے میں

ک کی کرنا کے فرمن برحکم دسیل قطعی بے قبُ ہوا وہ فرمن ہے کے متحب بہ سے کرنے ہے اور اور من ہے کا محضرت رسُول اکرم معلی اللہ علیہ واکہ وقع میں اللہ علیہ واکہ وقع میں اللہ علیہ واکہ وقع میں اللہ اللہ علیہ معام کی اور خدم کی اور یقد ہوا اس کو شفت کھتے ہیں۔ اگر اس کی ایسا کی موقو سنت موالدہ ہے ورز زائرہ ۔ (اور رشید عفی حذ)

ہو یا سوتے ہیں۔ بعنی منی گرتے وقت شہوت ہونے سے غسل فرص ہو جاتا ہے۔ منی جس وقت اپنی جگہ سے فیرا ہو، اُس وقت شوت کا ہونا شرط ہے۔ سر ذکرہ سے تکلنے کا اعتبار نہیں۔ یہاں تک کہ اگر منی بے شہوت . كرے أو عسل فرص منيں ہوتا۔ اور سونے ميں جو ہوتا ے ، اُس کو اِحتلام کتے ہیں - اِحتلام خواہ عورت کو او یا مرد کو، دونوں کے واسطے عنسل فرعن ہے۔ اگر عورت کے اندام میں نمانی میں خشف غائب ہو، خواہ اِنزال ہو یا نہ ہو، عورت مرد دونوں پر عنسل فرعن ہو جاتا ہے۔ اور وُرْثُ میں حَشفہ غارب ہونے سے بھی دواؤں پر غسل فرمن ہوتا ہے -منی کیڑے پر ملی مُونی نظر آئے - خواہ احتلام یاو نہ ہو، تو بھی عسل فرص ہوتا ہے۔

# عشرُل سُنت واجب ومستخب

چار غسل سُنت بین: ۱۱) یمنع کا ۲۱) عیدین کا رس

ک ذکر فال کی زبرسے ہے۔ مرد کے آلا تناسل کو کہتے ہیں سکے خواب ہیں مزہ دیکھنا، جماع کرنا۔ یہ فواب ہیں مزہ دیکھنا، جماع کرنا۔ یہ لئے کر گی کے بدولاں پر اسکے میں مورت کے بیٹیاب کی جگہ سکت سرؤکر ہے بیٹید۔ اس بوخت کے احکام جاری بجل کے سے حمدت کے بیٹیاب کی جگہ سکت سرؤکر ہے بیٹید۔ اس کافیصلا حضرت عمروضی اختر تعالی عذرے سامنے ہو چکا ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو وہ سکو گذوں سے اُڑا یا جائے گا۔

عرفه کا ۱۸) اخرام کے وقت حاجیوں کا۔ دو غسل واجب ہیں: (۱) مُردے کو عنسل دینا زندوں یر فرض سے ۲۰ عنسل کرنا اُس آومی کا کہ پہلے کافر کھا . اور جُننب تفاء اب مُسلمان مؤا- إس واسط اس كوعنسل واجب ہے۔ اگر پاک رہا تو اُس پر عنسل واجب نبیں۔ بغودہ عنسل مشتخب ہیں: ۱۱) جب کا فر مشلمان ہو ۱۳) اُس رشکے کو جو کا لغ ہؤا ہو ۱۳) شب برات کا ۱۲، لیلتہ الفدیر کا ۵۱) آندھی کی نماز کے لئے (۱) استنقابی کی نماز کے لئے (۷) نماز ظلمتن کے لئے (۸) نعت خوانی وغیرہ یا کسی مبلس میں جانے کے لئے (۹) نیا کیڑا یسننے کے لئے (۱۰) مینت کو عشل وینے کے بعد ۱۱۱) گناہ سے توہم كنے والے كے لئے (١٢) سفرسے واپس آنے والے كو (۱۲) عورت کو استخاصہ کا خوان آنے پر ۱۸۱) اُس شخص کے لئے جس کے بدن میں لیبدی نگے اور پلیدی کی جگہ معموم

نہ ہو اور بلیدی کم از کم ایک ورہم کے برابر ہو۔ همسواک کا بیان

مرتعب ببرے کہ مسواک بہلے تیبن وفعہ بانی سے رُ كرك واہنے إلى سے بكر كر استعمال كرے - مسواك سیدی ہے گرہ اور زم، چینگل کے برابر موٹی اور ایک بالشت لمبي موني جائية - مسواك مهينيه وانتون كي چوراني ير كرنى جائع - وانتول كى لمبائي مين ممواك كرف سے تلی بڑھ جاتی ہے۔ جار انگلبوں کے ماتھ مواک یکرنے سے بواہیر پنیدا ہو جاتی ہے۔ مرواک پڑسے سے آنکھوں کی بٹنیانی کم ہر جاتی ہے۔ میواک کرتے وقت بہلی تھوک نگلنے سے جذام اور برص بنیدا ہوتا ہے۔ المواک کرنے کے بعد بڑسے سے وہور بیدا ہوتا ہے۔ ممواک کرکے اُسے وقوتے بغیر رکھنے سے اُسے شبیطان استعمال کرتا ہے۔ مسواک اگر بالشت سے زیادہ ہو تو اُس بر شبطان سوار ہوگا۔ مسواک راٹا کر رکھنے سے جنون پیدا ہوتا ہے۔ ایڈا دینے والی کوئی کی رسواک کرنی مکرُوہ ہے۔ انار ، بانس اور ریجان وعیرہ کی مہواک ك روشنى ويكف كي قرئت كم ياكل موناك تكليف كك نازيد ايك يود كانم سب

كرنى حرام ہے۔ سب سے بہتر محسواك بيلو كى ہے۔ پھر زيتون كى - جُمله انبيا، عليهمُ الصّلوة و السّلام كي مِسواك ربیتون کی ہوتی تھی ۔ بلا ناغہ مسواک کرنی موت کے سوا تمام بہاریوں کی نفا ہے۔ اس سے ایل صراط پر تیز جلنا بضیب ہوگا۔ مرتے وقت کلمہ یاد آ جائے گا۔ مُنه کو پاک کرنا خدا تعالیٰ کو راحتی کرنا ہے ۔ مِسواک كرنے سے آئكھول كى بينائي زيادہ ہوتى ہے۔ كندہ دہنی اور گندہ بغلی کو دور کرتی ہے اور فوش بو بنیدا ہو جاتی ہے۔ مسورے نوی ہو جاتے ہیں۔ کھانا ہفتم ہو جاتا ہے۔مسواک بلغم کو صاف کرتی ہے۔ نماز کا تواب ستر گئا برطاتی ہے۔ إنسان بين خوش كلامي بيدا كرتى ہے - قرآن مجيد كا راسة صاف كرتى ہے - شبطان کو عضه میں مبتلا کرتی ہے۔ نیکیوں میں ترقی بخشتی ہے۔ سر کی رگوں کو آرام دیتی ہے۔ دانتوں کو طاقت دیتی ہے۔ رُوح کے نطلنے میں آسانی بخشتی ہے۔ غرمن بسواک کے فاہرے بہت ہیں۔ اگر بسواک زہو تو سخت یارجیہ کو شہادت کی انگلی یا انگوٹے کے ساتھ ستعال کرنے۔ دانت مذہوں تو مصوروں کو کے۔ پہلے

له مُذكى بدأد على بغل كى بدأد عله كيراء

دائنی طرف اوپر کے وانتوں پر مسواک شروع کرے۔ پھر ینچ کے دانتوں پر کرے۔ پھر بابٹیں طرف کے اوپر کے دانتوں پر۔ پھر ینچے کے دانتوں پر کرے اور پھر تین بار کلی کرکے باتی وصنو کرنا چاہئے۔

### وصور كا بيان

جس نے وضو کرتے وقت بہتم اللہ مشریف پراھ لی ، گیا اُس نے وصو کو مکتل اور بدن کو باک کر نیا اور وس نے بہم اللہ تفریف نہ بڑھی اس نے نہ وفنو مکتل کیا اور نہ بدن کو باک کیا۔ پہنچوں کو بانی سے خوب رهو لو۔ وعنو میں کلمہ شہادت اور درُود ستریف بڑھنے ہے رجمت کے وروازے کھل جاتے ہیں۔ وصنو خوب متوخ ہوکر کرو- کیونکہ بروروگار کے دربار بیں حاصر ہونے کا وقت بوتا ہے۔ اگر باتیں کیں تو خیال اور طرف لگ جائے گا۔ بغير وصنو كے نماز ورست نهيں - پيشاب پانانه وعيرو سے فارع ہو کر وفنو کرنا جاہئے۔وفنو میں دانیں عضو کو پہلے وهونا چاہئے اور وهونے سے پہلے اُس کو کل لینا چاہئے۔

ك بِسُمِ اللهِ الْعَظِيمُ وَالْحَمُلُ بِعَمْ عَلَى دِيْنِ الْإِسْلَامِ وَرُوعَ الْمُرْمَالَ بِرُكَ كَ نَامِ عَ السَّرَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

ہر اندام کے وصوتے وفت کلمہ شہاوت اور بہم اللہ شرافی صرور برهنا چاہئے۔

# فرائفن وحنو

وصنو کے جار فرض ہیں: (۱) سارا مُنہ دھونا (۲) دولوں ہاتھ کہنبوں یک وصونا (۳) چوتھائی سر کا مسے کونا (۳) دولوں ہاتھ کہنبوں یک وصونا۔ یہ اعضا کہیں سے بال برابر بھی خشک نہ رہیں۔ درنہ وصوئ نہ ہوگا۔ ساری ڈاڑھی کو دھونا بھی فرض ہے۔ ہاں اگر گنجائی ہو تو خلال کافی ہے۔ وصنو کے بعد سر مُنڈانے سے وعنو نہیں جاتا۔ اگر ہاتھ یا ہاؤں پر کوئی زخم ہو اور بانی سے تکیف پہنچے تو اُس جگہ مسے کر بینا جائز ہے۔

#### شرسي وصوو

وصنو میں گیارہ سُنتیں ہیں: (۱) وِل سے نبت کرن۔
(۲) بسم اللہ مشریف بڑھنا (۳) وولوں ہاتھ پہنچوں تک
وھونا (۲) کتی کرنا (۵) مِسواک کرنا (۲) ناک میں یانی

ملی جمم - اعضاء کے گھنی کے گفتیں کے اگر وضو کرتے وقت نشکا ہویا مکان میں نجاست ہو آرہم اشد شریف ول میں بڑھ اے اور اگر وضو کرنے سے پہلے ہم اللہ شریف بڑھتی مجنول جائے ترجال یا وائے ، وضو میں بڑھ ہے ۔ والنا اور وابنی جیمنگلی سے ناک کو اندر سے کمنا اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا رہ، تمام سر اور کانوں کا مسح کرنا (۸) واڑھی اور اُنگلبوں کا خلال کرنا (۹) وصنو ترتیب وار کرنا (۱۰) ہر ایک عُفنو کو تبین نبین بار دھونا (۱۱) ہے ور بے عُفنو دھونا۔ بینی ایک عفنو خشک نہ ہونے بائے کہ دُورہرا دھونا شہروع کر دے۔

#### مستخبات وتنو

'وسنو میں دو مستحب ہیں: (۱) گرون کا مسم کرنا۔ جس کا طریق یہ ہے کہ دونوں ہاتھ تر کرکے پیشانی سے گذی تک اِس طرح لے جاؤ کہ ہمٹھیلی اور انگوٹیا اور کالیٹ کی اُنگی الگ رہے اور پھر گذی سے دونوں کلیٹ کی اُنگی الگ رہے اور پھر گذی سے دونوں متصلیاں کنیٹیوں سے پیشانی تک لاؤ۔ ساتھ ہی کان کا مسم کرکے دونوں ہاتھ بیشانی تک اِسی طرح والیں لؤ۔ کامل کا مسم کرکے دونوں ہاتھ بیشانی تک اِسی طرح والیں لؤ۔ کانوں کا مسم اِس طرح کرو کہ شہادت کی اُنگی کان کے اندر پھرے اور انگوٹیا باہر رہے۔ اس کے بعد اُنگلیوں کی بیشان سے گردن کا مسم کرنا رہا، وصنو وقت سے کی بیشان سے گردن کا مسم کرنا رہا، وصنو وقت سے کی بیشان سے گردن کا مسم کرنا رہا، وصنو وقت سے

ے کلمہ کی انظی اس کو اہل عرب اسلام سے پیشتر سابہ کتے تھے۔ بم کو اس سے ننع فرمایا گیا۔ • اور شہادت کی انظی بھی اسی کو کہتے ہیں۔

پہلے کرنا ۱۳۱ انگوٹی ہلانا ۱۳ ) دوسرے سے مدو لے کر وصنو نہ کرنا (۹) ہلا صنوفرت وسیوی کلام نہ کرنا (۹) افریخی جگہ پر بیٹھ کر وصنو کرنا (۷) ول اور زبان کی بیت کو جمع کرنا (۸) ہر عضو کے وھونے یا مسم کرنے پر دُعا اور بہم اللہ شریف اور کلمۂ شہادت پڑھٹا۔

### مكرُومات وُصنوُ

(۱) و نیا کی باتیں کرنا (۲) واسنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا (۳) زبادہ پانی خرج صاف کرنا (۳) خلاف سُنت وصنو کرنا۔ کرنا (۵) خلاف سُنت وصنو کرنا۔

### مُفسدُّاتِ وُصنوُ

بول و براز یا پیپ بہنے گئے تو دُفنوُ فاہد ہو جاتا ہے۔ ممک لگا کر سونا اور نماز میں ہنسنا بھی دُفنوُ کو کو فاہد کر وہنا ہے۔ ہُوا یا کنکری کا دُبر سے محلنا بھی دُفنو کو توڑنا ہے قبل یا ذکر سے ہُوا (بکلنا یا رَخم سے گوشت کا بگرنا دُفنو کو منبیں توڑنا۔ ٹوُن خواہ کہیں سے

لے ناپاک ۔ بلید سے ومنُو توڑنے والی چیزیں سے پیشاب و پافانہ سے تُبل و ذُکر۔ عررت و مرد کا پیشاب کا رامستہ ۔ الله وصنو الوسط جاتا ہے۔ وانتوں سے اگر خون نکلے اور اس سے مُشُوک کا رنگ بدل جائے تو وہ بھی ناتفن اس سے مُشُوک کا رنگ بدل جائے تو وہ بھی ناتفن اور وصنو نہیں افرنتا۔ جونک لگانے سے وصنو جاتا رہتا ہے۔ ایسے ہی بردی چیچیڑی اگر خون کو پنوسے نو بھی وصنو نہیں مہتا ہے۔ ایسے رہتا۔ چھر اور مکھی کے کاشنے سے وُصنو نہیں جاتا۔ مناز بین تہقیہ لگانا وصنو کو توڑنا ہے دبب کہ نماز رکوئ و سیحود والی ہو) اور ہنسے والا بالغ ہو۔

# وُصُو كَى ترتيب

(۱) ہم اللہ تشریف پڑھ کر دونوں ہ تھ بہنجوں تک دھونا رہ) مسواک کرنا۔ اگر مسواک نہ ہو تر انگلی سے کمانا رہا ناک بیں بانی ڈالنا رہا ایک کان کی کو سے دوسرے کان کی کو تک اور پیشانی کے بالوں سے کھوڈی کے یہنچے تک ممنہ دھونا رہا ددنوں باتھ کمنبوں تک دھونا رہا کردن کا مسح کرنا (۱) دونوں باقر کردن کا مسح کرنا (۱) دونوں باقران مخنوں تک دھونا۔ سوائے اس ترمتیب کے وُصنو کیا درست نہیں ہونا۔ جاہئے کی اسی ترمتیب سے وُصنو کیا درست نہیں ہونا۔ جاہئے کی اسی ترمتیب سے وُصنو کیا

الم ترزف والاس النف زور سي مناكر أواز دومر على سن لين -

جائے۔ وُصنو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اور بے ترتیب وصنو کرنا ہے فائدہ ہے۔ وصنو کرتے وفنت کوئی عصنو آگے ایکھیے نہ دھویا جائے۔

تنبيتم كابيان

تبیمتم مشرع کی اصطلاح میں پاک معلی پر دونوں ہاتھ مار کر چہرہ اور دواؤں بازؤوں پر کلنے کا نام ہے -إن صورتوں ميں تيمم كرنے كا تحكم ہے: (١) ياني ند على-یا کم از کم ایک کوس کے فاصلے پر رال سکے ۱۲) یانی مختورًا ہو۔ جس کے ساتھ وعنو کرنے سے یہ در ہو رک وُہ آپ یا اُس کا جانور پیاسا رہے گا (۳) یانی کے گھاٹ پر دنٹمن کا خوف ہو یا کسی درندہ یا جانورسے صرر بہنینے کا ڈر ہو (م) کنوال ہو، مگر اس کے پاس یاتی جالنے کا سامان نہ ہو رہ، کسی کے باس یاتی ہو مگر وُہ بلا قیمت نہیں وہنا اور خریدار کے پاس قیمت تنبیں ۔ با ائس کے یاس قیمت سے ، گر فروخت کرنے والا اس کی اس قدر قبمت مانگتا ہے کہ وہ اوا منبس کر سکتا (۱) بیماری کی حالت میں وصنو نه کر سکتا ہو۔ اگر

العنفو، يورُ -جمم كاكوني ايك حصد من بيرن بيمارن والا بالور-

بیار جانا ہے کہ وُضو یا غنل کرنے سے بیماری بڑھ جائے گی یا نیں مرجاؤں گا تو اِن سب صورتوں بیں بُحنتُ يا مُحَدِّثُ كو تيمم كرنا ورُست -به - تيممٌ مرد اور عورت دواؤں کے لئے ، بجائے عسل اور وصو کے ہے۔ جو عورت حبض یا نفاس سے پاک ہوئی ہے اورعسل یا وصو کرنے سے اس کو مرص کا خوف ہے اوہ کھی تیمتم کرنے۔ عیدین اور جنازہ کی نماز کے واسطے اگرچہ پانی موجوُد ہو، میکن ہر اندلیشہ ہو کہ اگر وفنو کروں گا: تو نماز جاتی رہے گی ۔ ایسی صورت میں سمم جاز ہے۔ امام اور بادشاہ کو بانی کی موجوُدگی ہیں تیمتم درست نہیں۔ کیونکہ اِن وونوں کو نماز کے جانے کا اندلینہ منیں۔ لوگ منتظر رہیں گے۔ نماز بہنج گانہ اور جمعی کے فوت ہونے کے اندلینہ سے بان کی موجودگی میں تیمم ورست شیں۔ کیونکہ جمعہ کی نماز کا بدلہ ظیر ہے اور اُن تمازول کا بدله قضا۔

تنجم بن پیلے بیت کرنی چاہیے۔ کیونکہ نیت تنجم

المناع كالمحتاد كالمناع المعادة

میں فرص سے - پھر باک زمین پر دونوں انھ مار کر تمام مُنہ پر بال جمنے کی جگہ سے مفور ی کے بنیج تک اور کان کی ایک نو سے دوسری کو تک ۔ پھر دوسری بار دونوں ہا تھوں کو زمین پر مار کر گٹنیوں تک مسح کر ہے اس طرح بر کہ پہلے وائیں سے بائیں کو مسے کے۔اگر ورا سا كوني اندام باتي رہے تو تيمم درست نه ہوگا۔ يمم كے تين فرعن بين (١) نيت كرنا (١) جرك كا مسح كرنا (٣) دولون بالتحول كالمسح كرناء صرف دو بار باته مارف كا عكم بع اور دو بار بائف مارنا كافي ہے۔ ليكن اگر أنكليون كے اندر غنبار مذيبنيا ہو تو تنيسري مار ہاتھ ماركر أن كليون مين خلال كرنا جاسة - الركوني شخص بي وعنو مو یا بنبی ہو تو اس کے لئے ایک تیمم کانی ہے۔ کرنیت دوزن کے واسط کرنی چاہے۔ اگر ایک کے واسطے کی و دورے کا ہم نہ ہوگا۔

تيم كس يركنا چاسخ

باک مٹی اور جو کچھ زمین کی جنس سے ہو۔ شکوسا

کے جس کو ہنانے کی مفرورت ہو تھ اگر عنسل کی نیت کرے تو دمنو نہ ہوگا اور جو دمنو کی نیت سے قرصنوں نہیں اور جو دمنو کی نیت اسے تو حنسلی نے بھا۔

منی اینهم سرنال ، کیج اینونه اشرمه وغیره سے تیمنم ورست ہے۔ مر شرط یہ ہے کہ یہ چیزیں پاک ہوں - پھر بر اگر پلید گرو جمی جو تو تیمم ورست منیس - گرو اور کجی اینٹ پر بھی تیجم درست ہے۔ سوماء جاتدی اوہ انانیا، بیتل وعیرہ سے بیم ورست شبس اللہ یہ سب کلے ہوئے نه مبول تو تیمم ورست ہے۔ کیموں ، جو ، ملی ، باہرہ وعیرہ اناج سے بھی تیمہ ذررت ہے. اگر ان پر گرد و غبار ہو. را کھ بر میم ورست منیں -جس زمین بر مترت بھر نجاست رہی ہو اور پھر اُس کا اثر جاتا رہا ہو اور وہ زمین سُوكه بيمي كُنَّي . إو نو أم ير تيمم ورست نه إوكا - مر نماز ورست ہے۔ باک کیڑے اور ووٹری چیز جس پر کرو جی ہے اس پر بیمم کنا وراست ہے۔ بیمم کے مفسدات و نوازنشن اور مکرُو بات وہی ہیں، جو وصنو کے ہیں ۔ فرق رصرف اننا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر طرح سے بھلا چنگا ہو اور انس کو وضو کرنے سے کسی قسم کی مکلیف نہ پہنچتی بو اور یانی کھی موجود ہو تو اس حالت میں سیم نبیس رہنا

مؤزول پر مسح کرنا

'وعنو کے وفت ہو شخص موزے پہنے ہوئے ہونا کے

کو پاؤل دھونے کی بجائے مُوروں پر مع کرنا کافی ہے۔
جُنبی کے لئے دُرست نہیں۔ مُوروں پر مع کرنا اِتھ کی
بین اُنگلیوں کے برابر فرض ہے۔ پاؤل کی تین اُنگلیوں
کے بہروں سے مسح مشروع کرکے بنڈلی کی جڑ تک لے
جانا سُنٹ ہے۔مسح کرتے وقت باتھ کی اُنگلیاں کھئی
رکھنی چاہئیں، اِکھنی نہ کرنی چاہئیں۔مسخب اِس میں بہ
ہے کہ اُنگلیوں کا خط مُوروں پر ظاہر ہو۔

#### مسح كاطراقية

مؤدوں پر مسح اِس طرح کرنا چاہئے کہ جب مرکا کسے کرنے پانند کر کے دامنے پانند کی اُنگلیوں کو داہنے پاؤں کے مُوزہ بر رکھیں اور بائیں باقل کے مُوزہ بر رکھیں اور بائیں باقل کی اُنگلیوں کو داہنے پاؤں کے مُوزہ بر رکھ کر دونوں یا تھوں کو نخنوں تک اِس طرح کمینجیس کہ انگلیاں باقتوں کی کھلی رہیں ۔ مسع ایک بار کانی ہے ۔ دو تین پار شنت نہیں ۔ مُوزہ باس طرح کا بو کہ جس سے شخنے کرنا درست نہیں۔ مُوزہ باس طرح کا بو کہ جس سے شخنے کرنا درست نہیں۔ مُوزہ باس طرح کا بو کہ جس سے شخنے کہنا درسی ۔ مُر مُوزہ باس طرح کا بو کہ جس سے شخنے کہنا دورسے پاؤں

و کھائی وے تو کچھ متضائقہ نہیں سبکن جب باؤں کی چھوٹی تین انگلیوں کے موافق مخنہ کھلا ہو تو اُس مُؤرے پر مسع وُرست نہیں مسع اُس مُوزے بر وُرست ہے، جس میں یانی ندینے ۔ توزے پرمع کرنا مرد و عورت دونوں کے واسطے ورابر ہے۔ جن بانوں سے وُصنو جاتا رمتا ہے، اُن سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ زخم کی پیٹی بے وطو ہی باندھی ہو، منرط بہ ہے کہ اگر وصونے سے محلیف پہنچے تو مسح جائز ہے۔ ورہن درست نہیں۔ کرت مقیم (جو مسافر نز ہو) اس کے لے ایک ون رات ہے اور ممافر کے لئے تین رائیں۔ فنرط یہ ہے کہ وقت صرف کے اُس کو کال وُصور ہو۔ ورین مسع درُست نہ ہوگا اور مُؤرہ پیننے کے وقت نواہ وُسو کامل رکفتا ہوا فواہ ناقض منع دُرمت نہ ہوگا۔

# كنوئي كوياك كرنا

كنونين ميں بريات تو سارا ياني مكان بہتر ہے۔ اگر سارا پائی مہ مجل سکے تو دو سو ڈول صرور مکاننا حاہثے۔ ور نہ كنوال ياك نه بهوگا - مر سارا باني نكان افسل ب - برهيا ے کے کر کبوڑ کے بی اگر کوئی جانور کنوٹیں ہیں اُرے تر بیس ڈول کالنے واجب ہیں۔ کبوز کے بیج سے ے کر بنی کے بیخ یک کوئی جانور کنونیں میں اگر مرتب تو باليس دول كالخ واجب بين اور سائل كالخ متحب بين-بنی کے بیجے سے خواہ کہی قدر بڑا جانور کنوئیں میں گرے ا تام بإني مكالتا جائية - أرجيمونا جانور مثل بروبا وغيره كنونين بیں اگر کر مر جائے اور پیکول جائے یا پھٹ جائے تو اس صورت میں بھی تمام یانی نکالنے کا حکم ہے۔

## حیض نِفاس اور استخاصنه کا بیان

حیف اُس خُون کو کہتے ہیں، جو بالغ عورت کے رقم سے
بغیر کسی ہیماری کے نکلے۔ بعنی وہ سب طرح سے تندیرت
جو اور بالغ بھی ہو۔ اگر نابالغی یا بیماری کی مالت میں
نوُن جاری ہو نو وہ جیش نہ ہوگا، بلکہ استحاصہ ہوگا۔ حیف
کی مدت کم سے کم تبین دِن رات ہے اور زیادہ سے زیادہ
دُن دِن رات ہے۔ تبین سے کم یا دُس سے زیادہ رون

رات ہو تو استحاصہ ہوگا حیش کے دنوں میں ناز برهنی اور روزہ رکھنا منع ہے۔ گر روزہ نضا کر بینا لازم ہے اور ناز کی قصنا نہیں ۔ بعین آیام حبض میں نماز معاف ہے۔ جیفن کی حالت میں مسجد میں جانا ، خانہ کعبہ کے گرد بھرنا اور عورت سے مرد کا صحبت کرنا اور قرآن مجید کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ نایاک مرد اور زفاس والی عورت کو بھی قرآن يراهنا اور إنف لكانا منع ہے۔ نفاس أس نون كم کتے ہیں ہو بی پندا ہونے کے بعد عورت کو آنا ہے اور اس کی نرت مجھ مقرز نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس کی مرت چالین ون ہے۔ اس سے زیادہ جو عون ہوگا وہ استحاصلہ میں شار ہوگا۔ اگر خراواں وو یے پیدا ہوں تو نفاس کی مرت پہلے نیخے سے شار ہوگی۔

صیح کی نماز کا وقت \_ صبح صادق سے سورج نظمے سے پہلے مک ہے۔

ظر کی نماز کا وقت ۔ سُورج و شطنے سے ننہوع ہوتا ہے اور ہر ایک چیز کا سایہ دوگنا ہونے بک رہنا

ے۔ موائے اصلی مایہ کے۔ عصر کی نماز کا وقت سایہ کے دوچند ہو جانے کے دت سے سورج یفین مک ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت ۔ سؤرج کے ڈوبنے سے بے کر شفق کی سُرخی و سفیدی غائب ہو جانے تک ہے۔ وعشا کی نماز کا وقت ۔ شفن بے کم ہونے سے بے كر تعبيح صادق سے يملے "ك سے - جو شخص كھول كيا يا سو كُبا اور نماز كا وقت جاناً ربا توجس ونت وه جاكے با باو آئے، اسی وفت تماز پرٹھ نے۔ نمانہ اس کی ادا ہو گی قضا نہیں ۔ مگر فصدًا سو جانا اور نماز کو بے وفت اوا کرنا درست شيس -

فجرکے بعد جب ک سورج اونیا نہ ہو اور عین مُورج وصلے کے وقت اور عصرے بعد جب یک سورج نر چھے انماز برط صنی مکروہ ہے۔

نماز ظهر میں اتنی تاخیر جاہئے کہ دیواروں کے سایہ بی ادمی جل سے۔

نماز جمعہ کا ونت وہی ہے 'جو ظر کا ہے۔ نماز عصر بیں اُس وقت مک تاخیر جاہئے کہ سورج کا رنگ نہ پدے ۔

نازعشا کی تاخیر تہائی رات یک متخب ہے۔ مگر گری کے موسم میں تعبیل متخب ہے۔ نصف رات سے زیادہ تاخیر کرنی مکردہ ہے۔

عمر کی نماز کو سورج کے زرد بر جانے ک اور مغرب کی ناز کو شاروں کے طلوع تک تا جبر کرنا مکروہ ہے۔ وڑ کا وقت نماز ہونا بڑھ نگنے کے بعدے۔ کر جو انی بداری پریفن رکھا ہو، اس کے لئے افرشب متب ہے اور ن اوّل رات افضل ہے۔ اُرٹ کے روز عصر و عملاً میں جلدی کرنی مستعب ہے۔ طلوع آنتاب کے وقت صبح کی نماز تاجائز ہے اور غروب کے وثنت صرف اسی ون کی نازعهم جائز ہے۔ منع کی نماز کے بعد طلوع کک اور عمر کی نماز کے بعد عزوب تک نمام نفل نمازیں مکروہ ہیں۔ اور قضا فرائِف مروہ نہیں۔ ایسا ہی طلوع صبح صادق کے بعد دو رکعت سنت جسم کے سوا دوسری نفلی نمازیں مکردہ بین اور ایا می جب خطیت خطبه ننانے لگے تو سنت اور وافل پر طف کروہ ہیں۔ جب جاعت کی تکبیر ہو جائے ، تفلی نازیں پر صنا کروہ ہیں، کر فیر کی شنتیں کہ تکہر ہو یکنے کے بعد بھی پر منی جامئیں، بشرطیکہ جاعت سے رو

ك بعدى كرنا سن بعل سن سُورج كا تكل سى بادل هد الممعد فطرُ تان والا-

جانے کا خوف نہ ہو اور یہ جانتا ہو کہ میں کم از کم تشکر میں امام کے ساتھ ہل جاؤں گا۔ اگر جماعت ہو چگنے کا احتمال مو تو سُنتين جيور كر جاعت مين مل جانا جاسية -سُنّت کی قضا بنیں۔ اِسی طرح عبد کے روز عبد کی نماز یڑھنے سے پہلے نفل پڑھنے مکروہ ہیں۔ نواہ مسجد میں براھے یا گھر میں اور بعد نماز عبید مسجد میں نفل پڑھنے مروہ ہیں اور گھر میں مکروہ نہیں۔ پیشاب یا یا خانے کی حاجت ہو تو الیبی حالت میں بھی نماز برطمنی مروہ ہے۔ایے ہی جب بخُوك سخت برد اور طعام حاصر برد نو بھی نماز پرط هنی مکروه ہے۔ غرص ہو چیز نماز میں خلل والے والی ہو ، اس کے ہوتے نماز بڑھنی مروہ ہے۔

وه مقامات جمال ماز پرهنی مروه ب

اِن مقامول میں نماز پڑھنی مکروہ ہے: (۱) کعبہ کرتمہ کی چھت پر (۲) راستہ میں (۳) اُروڑی پر (۲) اُس جگہ جمال جانور ذیح کرتے ہیں (۵) مقبرہ پر (۲) عنسل کی جگہ بر (۵) حام ہیں (۸) اُونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ بر (۹) باڑہ ، جمال گئے یا بکری وغیرہ باندھتے ہیں (۱۰) اِصطبل میں (۱۱) خراس کر راز) مقام پاخانہ پر (۱۲) یا خانہ کی جمعت بر (۱۲) ایسی بر (۱۲) ایسی اُد احمیت بڑھا۔

زمین بر جو کسی سے چھین کی ہمو (۱۵) غیر کی زمین میں جہاں گئیہ گئیت کھڑی ہو (۱۵) غیر کی زمین میں جہاں گئیہ گئیہ کھڑی ہو (۱۵) بھاوت خانہ بہنؤہ ہو (۱۵) بھیاوت خانہ بہنؤہ ہیں (۱۵) بھیاوت خانہ بہنؤہ ہیں (۱۵) بھیاوت خانہ بہنؤہ ہیں درا) ایسے مقام میں جہاں تصویر ہو' نماز بڑھنی کروُہ ہے۔

## ناز کی بیت

نیت ول کی ہوتی ہے اور زبان کے ماتھ نبت کے مانھ الفاظ اوا کرنا متحب ہے۔ اصل بر ہے کہ بینت بنعبغه المنتي موجيها كه نويَّتُ بعني نيت كي مين في اس ماز ئی۔ اور اگر تصیغہ حال کھے تو بھی درست ہے۔ ناہی عربی وعنبرہ زبانوں میں بنت کرنی درست ہے۔ اگر عکم سے سلے نبت کرمے اور جلدی سے جاعت میں شامل ہو جائے اور مجبیر کے تو درست ہے۔ اتنا نیال رہے کہ نین اور سنبیر کے مابین ونیوی کام اور کلام نہ کرے۔ تکبیر کے بعد اگر نینت کرے نو ناجار ہے۔ گر امام کرخی علیہ ارتمہ کا تول ے کہ اگر رکوع یا رکوع سے سر اُکھانے ایک قور کی بنت کرے کانی ہے۔ فرض ناز کی نیت صرور کرنی جا ہئے۔ ے سرون کید اقدابی مروی کو کہتے ہیں ہو فار برائے وقت آگے کھڑی کریتے ہیں جس سے فارکے آگے سے گزرنے والے کو گناہ نہیں ہونا کا میٹور مندووں سکے مامنی گذرا بنوا زمانہ وقت ت أن يدرجت و هي تعودا بيشاء (الدراضيعني من)

اور قضا نماز میں وقت کی تعبیل بھی صروری ہے۔ دِن کی تعیین میں علماء کا اختلاف سے ۔ بیکن صحیح ہی سے کہ دان کی تعیین صروری نہیں اور رکعت کی عدد کی تعیین مھی مزوری تنیں -مقتدی کو امام کی إقتدا کی نیت عزدری ہے-استفنال فیلہ اور تعبین امام کی بنبت صروری تنبیر۔ فرص كى نبت به ب - أُصِلِقُ فَرْضَ هٰذَا الْوَتْفِ بِنَّامِ تَعَالیٰ۔ تعبیٰ بَیں قلاں وقت کی فرض نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیڑھنا ہوں۔ جس وقت کی نماز ہو، اُس ونت کا نام نے کر نینت کرے۔ اور سُننت نماز کی نینت برہے۔ أُصِيِّتِي سُنَّةَ هَٰذَا الْوَتْتِ بِنَّهِ تَعَالَىٰ - بِعِني كين فرال رأت کی شنت نماز اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھتا ہوں - عبید کی نماز کی نیت اِس طرح سے ہے۔اُصَیٰیُ هٰذَا الْعِنْیهُ ويلهِ تَعَالَىٰ إِنْسَدَيْتُ بِهِٰذَا الْإِمَامِ لِعِنْي مِن عِيدِ كَي نَمَازُ فَدَا تعالیٰ کے لئے پڑھنا ہُوں۔ ہیں نے اس امام کی افتدا گی - اور تراویح کی نماز کی نیت اس طرح سے ہے۔ الْهَرَانُ مَبَلُوةَ النُّذُو يُحْجِ يِنْهِ تَعَالَىٰ بِآمُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمُ، وَ سَلَمَدَ يَعِني بَسُ تراويح كَى نماز برفقا بون الله تعالى ک کیے بھم جناب رسول مفتول صنی اللہ علیہ وسنم کے۔

ے خررکا کے بیروی کرنا۔ دائریٹ عنی عنی

نماز جنازہ کی ثبتت یہ ہے۔اُکھِنِنْ بِلْمُو تَعَالَىٰ وَادْعُوْا لِلْهِمَا الْمَيْتِ اِتَّتَدَيْثُ بِهِنَا الْإِمَامِ - الْعِني لَيْسِ مُمَادُ بِرُضْنَا بُونَ خُدُا تعالیٰ کے لئے اور نیس ڈھا کرتا ہوں اس میت کے ے نیں نے "ابعداری کی اِس امام کی -

تمازي فرقيت

یا کنج وقت کی تماز ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے. مدیث میں آیا ہے کہ جب لاکا بات برس کا ہو جائے تر اس کو تماز کی تاکید کرنی جاسیهٔ ادر جب وس سال کا ہو جائے تو مار بیٹ کر اُس کو نماز پرشھانی جاہیے۔ لیکن مارٹا ہو تو ہاتھ سے ماریں ، کڑی سے نہ ماریں اور نیبن بارسے زیادہ نہ ماریں ۔ ایسے ہی اُنناد کو نین بار مارنے کی مجاز ہے۔ نماز کی طرح روزہ بھی مار کر رکھائیں اور اسی طریقہ سے اور بڑے کاموں سے منع کریں ، تاکہ اس کو نیک کام کی عادت اور برے کام سے نفرت ہو۔ ہو شخص فرص ثمار نہ پرشھ امام اور باوشاہ کا کام ہے کہ اس کو قید کریں یا ایسا ماریں کہ اُس کے بدن سے نوان بکل آئے۔ امام شافعی علیہ الرحمة کے نزویک تارک الصّلوة کو ك خاز جمور ي والا - قتل کرنے کا مُکم ہے۔ نماز کسی اُمنت کو معاف نہیں ہوئی۔ یہ سب شریعیتوں میں فرض ہے۔ سارے پینمبردں علیہم الصلوة و السلام نے نماز کی تاکید فرمانی ہے۔ قیامت کے ون اول جساب نماز کا ہی ہوگا

## فرائض نماز

(ا) یا وصنو ہونا (۱) بدن کا باک ہونا (۱۱) کبیرے باک ہونا (۷) نماز کی جگہ باک ہونا (۵) قیمع ونت (۷) نمنہ قبلہ کی طرف مهونا (۷) شتر عورت (۸) نیت نماز (۹) تجبیر اُولٰ یعنی شروع کے وقت اَمَنْهُ اَکْبُر کُمنا (۱۰) فیام یعنی کھڑا ہونا (۱۱) قرأت يعني كم از كم ايك لمبي آيت يا تين جهوني أيتين يرهنا (١٢) ركوع كرنا (١١١) مبعده كرنا (١١١) تعدف اخبره میں بیٹھنا ۱۵۱) نمازے باہر آنا کسی اختیاری کام کے ساتھ بات ہو یا کچھ اور (۱۲) فرض اور نفل کے درمیان فرق کرنا (١٤) ترسيب فرائفن كى رعابت كرنا - بعني يملے قيام كرنا -يم ركوع يهم سجود يهم قعده انجره كرنا (١٨) نماز كا بورا كرنا اور اس نماز سے مقدی کو انتقال کرنا (۱۹) فرضوں میں المم کی تابعداری کرنا (۲۰) مُقتدی کی رائے بیں الم کی لے پروہ وطانینا کے آفری التمیات کے ایک اکن سے دوسرے کئی کی عف بانا۔

. نماز رهبیج ہونا ۔ بعثی اگر مُقتدی جانے کہ امام کی نماز میسجے نہیں ہے تو مُقتدی کی نماز صبح نہیں (۲۱) مُقتدی کا امام ے بیکھے رہنا۔ اگر اندھیرے میں صف بڑی ہو اور مُقتدی امام سے قبلہ کی طرف آگے بڑھ جائے تو مُقتدی کی ناز نہ ہوگی (۲۲) مُقتری کا رُخ امام کے رُخ کے مخالف نہ 'ہونا۔ منلا اندھیری رات میں جنگل میں جاعت ہونے لگے اور قبلہ کی سمت کسی کو معلوم منیں ہے۔ ایسی صورت یں کم ہے کہ جدهر ول گواہی دے، اُدھر ہی مُنہ کرے۔ لیکن امام اور مقتد ایل کا رُخ ایک ہی سمٹ ہونا چاہئے۔ اگر امام کا رُخ ایک طرف ہے اور کیجھ متفتدی اس کے موافق ہیں اور کیجھ مقتدی دوسری طرف رُخ کئے کھٹے یں - بس جن کو نماز پڑھتے معلوم ہو جائے کہ میرا وج الام ك رُخ ك برفلاف ع، اس كي نماز يد ہوگا-اگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد معلوم ہو تو نماز ہنو جائے کی ۲۳۱) صاحب ترتیب کو نماز نضا یاد ہو تو اُس کر پہلے پڑھنا (۲۲) عورت کا مرد کے برابر نہ ہونا، اُس ناز بین جو ایک امام کے سیجھے پرٹھ رہے ہیں (۲۵) رکوع و بیخود بین آرام کرنا - مگر به صرف امام ایو یوسف رحمته الشد علمه کے نزدیک فرص ہے له طرف ـ

# ادّان كارسان

افان اطلاع ہے مسلمانوں کو کہ نماز کا وقت آ گیا سے اور جماعت کی نتیاری ہے اور دین کے کاموں میں ایک نیک کی خبر کانی ہے۔ ہاں اگر نحبر دینے والا کام نے اور کافر کی مات وین کے کاموں میں سے اعتبار ہے - نابائغ لرے اور وہوانے کا قول معتبر نہیں - اسی لئے حکم ہے کہ اذان کھنے والا مرد عاقل الغ وقت کا وانف ہو۔ جس کی بات پر اعتبار ہو۔ نابغ ادر عورت اور ولوانے کی اڈان عیر معتبر ہے۔ سب سے سلے مؤذَّت حضرت جبريل عليه النلام بين - جب أنحضرت صلى الله عليه و آله و سلم معراج كو تنشرف لے كي اور منام جربل میں ایٹ نے فرشتوں کی امامت فرمائی تو اُس وقت جبریل علیہ انسلام نے افران کمی تھی۔ حدیث میں مذکور ہے کہ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رسنی اللہ عنهم نماز کے وقت "ندبیری فرماتے سے اور مؤذن کوئی منیں تھا۔ پھر عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے نواب بی فرنستہ

ال كنكار كم جس كرفير يترز بوسك اذان وين والا-

کی اذان سنی اور ایسا ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فواب میں دیکھا اور حضرت صلّی اللّه علیه و آله و علم کو خبر وینے آئے۔ سو حضرت جبریل علیہ السّلام أن سے يل آ گئے تھے اور حضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ و سلّم كو حضرت بلال رضى النَّدعنه كي اذان بسند آني - اور " أتخفزت سلّى الله عليه و آله و سلّم في فرمايا - اك عرا جریل تم سے سے بقت کے کے ۔ یہ بات ائس اذان کی ہے ، جو زمین بر رائج ہوئی ہے۔ ورند اول وہی اوان ہے ، جو آساؤل بر حصرت جبریل ملیہ النلام نے بعراج کی شب کو کھی متی ۔ وقت سے پہلے اڈان کہنی درست نئیں۔ مُؤَوِّن بلند مقام بر کھڑا ہو۔ اگر تنہا ہے تو اُونجا مقام شرط بنبیں - سفر اور جنگل میں اگرتیہ اکبیلا ہے ، کر اذان کھے۔ اندرُونِ شهر مكر مين نماز بيرُف تو مسجد كي اذان كافي ہے۔ نماز کے سوا ان موقعول بر بھی اؤان ورست ہے ا) جب اوکا بندا ہو تو اُس کے کان میں اوان کہنی چاہے ، ۲) مکان میں آتھزوگی کے وقت (۳) مرگی والے کے کان میں (م) عضے والے کے کان میں۔

الم سئ والله على على الله

(۵) عملین کے کان میں (4) بر طنق آدمی کے کان میں۔ (٤) ممافر کے بیجیے جب وہ سفر کو سدھارے تو اذان و مکبیر کمی جائے (۸) شاطبی کے وقع کرنے کے لئے (۹) مُمَا فرجب جنگل بیں راستہ بھول جائے تو اذان کے۔ (۱۰) اکثر علماء کے زرریک میتت کو قبر میں أمارتے وقت اذان کہنا مستخب ہے۔ اگر وقت سے پہلے اذان کمی جلع تو بهر وفت پر دوباره كمبين - اذان سننے والا ترج سے سے اور اپنی زبان سے بھی ماتھ ماتھ وہی کھے کے۔ مُرْ حَیُّ عَلَى الصَّلَوٰةِ ۖ حَیُّ عَلَى الْفَلَاجُ کے وقت ک كُوْلَ وَلَا قُنُونَةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَكِلِّي الْعَظِيْنُمُّ عَبِّرً هِ اور بَسَحُ كَ وَقُتْ جِبِ الْصَّلْوَةُ خَمْيُرٌ مِّنَ النَّنْ لِمَرَّ لَّ عَنْ أَوْ مَكُ نُتُ وَبُرُرْتُ كَ - علماء نے تحقیق كركے بكھا ہے كہ يملى بار أشْهَا أَنَّ مُحَمَّدُا رَّسُولُ اللَّهِ عُنْ رَّ جَلَّى اللَّهُ عُكَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ كُمُ أُور وُوسِ فِي إِر اَشَهُا ۗ أَنَّ مُحَبَّدًا مُسْوُلُ اللهِ عُنْ نُو كُهِ - فُرَّةً عَيْنِيْ بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ طَ

اللَّهُ مُنِّعُنِیُ بِالسَّمُعِ وَ الْبَصَرِ اور ودان انگوکھوں کو دونوں انگوکھوں کو دونوں آئکھوں بیر رکھے۔ جو کو ئی ایسا کرنا رہے گا ، اُس کو لہ بنو که نیس پیزااورنیس له بنو که نیس پیزااورنیس قت گرماتھ افد بلنداور بزدگ کے لئے نماز مونے سے بہتر ہے کے وائے بی کما اور تو کی بخت ہے ہے اے اللہ انفع دے مجھ کوماتھ نینے اور ویکھنے کے۔

صرت رسُولِ کے صلّی اللہ علیہ و آلم و سلّم بعثت بیں اپنے ساتھ کے جابئی گے۔ جیبا کہ کتاب کنز العبا و یں لکھا ہے اور فناوے صوفیہ و کتاب الفردوس میں علی یہ عدیث مکھی ہے، جس کا ترجمہ مذکور کیا گیا ہے۔ اور کتاب مقاصد حسنه میں امام بخاری نے بڑی حقیق کی ہے ، گر جرّاحی نے اس نیس کلام کی ہے اور ظاہر ے کہ جب جدیث کی صحت اسے بڑے فاضلوں نے كر لى أو ايك شخص كو اطلاع منه بوني كيا نقصان كرتي ہے - اور اذان اس طرح کے - اَتَلَهُ اَلْبُرُهُ جار بار ٱشْهَدُ آنَ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ اللهُ وو بار- يَم ٱشْهَانُ آنَ عُهَّكًا رَّسُولُ اللهِ وويار - بهم حَيَّ عَلَى الصَّلَوْةِ وويار-يم حَيَّ عَلَى الْفَلَاجِ ﴿ وَوَ بَارٍ - يَهِمُ أَشُهُ أَكُنْكُو اللهِ فَارْتُ كه كر لكرالة إلا الله على بر فتم كرے - اور صبح كى اذان میں کی علی الفلاج ا کے بعد الصَّلولة خابرًا صِّنَ النَّوْيُمِ وو بار كمنا چاہے - ہر كلمه بر وقف كرنا جائے۔ جب اذان ہو جکے نو یہ دُعا پر سی چاہئے۔ ٱللَّهُمَّ رَبَّ هَٰذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَوةِ القَالِمَةِ أَتِ مُحَمَّكُ لِهِ الْوَسِيلُةَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيعُـةَ وَ ابْعَنَّهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ وِ الَّذِينِي وَ عَنْ تُنَّةَ وَ ارْزُفَّنَّا

شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيُعَادُ هُ

#### نماز برفضة كاطروق

جماعت کے ساتھ پڑھنے میں پہلے اقامت کہنی چاہئے۔ اقامت اذان ہی کی طرح ہے۔ لیکن اقامت کے کلمات جلدی جلدی پرشصے جاہئیں اور بعد تی علی الْفَلَاج كے دو بار قَدُ قَامَتِ الصَّلْوَةُ كين - اكيك نمازی کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ نماز متروع کرنے سے پہلے پاک ہو کر وضو کرکے پاک کیڑے بین کر جو کم اڑ كم ستركا كام دے سكيں، ياك جگه ير فيله كى طف منه کرکے کھڑا ہو اور نیت کرے کہ فلاں وقت کی غاز پڑھٹا بُون الله الله الله الله الله وقت دونون إلى كانون كي ألل الله الله الله الله برناف كے يع اس طرح باندھے کہ سے بایاں باتھ اس طرح رکھے کہ معقیلی پنجے رہے اور الق کی پُشت اُدیر کو۔ اسی طرح وامنا اتھ اس کے اور رکھ کر چھنگلبوں اور انگوسے ك المداس وموت نامداد صورة فالمد كرماتد وعصرت محرصتى المدمليدواك وسلم كو

کے احداث و خوت مام ادر صفرہ ماعد کے ماعد دے تعظیہ خوصلی افد علیدوالہ وسلم کی بید العیز رگی اور درجہ بلنداوراً نگااُن کو مقام محمود میں جس کا آؤنے وعدہ فرمایا ہے اور مم کو اُن کی شفاعت دے دن ۔ بے ترک آؤننیس نملاف کرا وعدے کو تک ناز کھڑی ہوئے کے دفت کی جہ فرمی ہوگئی سے اندر سب سے برا ہے ۔

ے ہوئیا پکرنے عورتوں کو ہاتھ کندھوں مک مے جا کر يهن بر باندھ جاہئيں۔ پھر برطفنا جائے۔ سُبُحَامَكُ اللَّهُمَّ وَ يِعَمُدِ كِ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَىٰ جَدُّكَ وَ لَأَ إِلَّهَ غَيْرُكَ ﴿ آعُنُّونُ يَا شِّهِ مِنَ الشَّمُطُنِ الرَّجِيْمِ لِسُكِّرُ اللَّهِ الزَّحْمَٰنِ الرَّحِيثِيرِ أور إس كے بعد سُورہُ فاتح براه كر آہتے امین کے اور اس کے بعد ایک مورہ یا ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں بڑھے اور آنتہ ٱكْنُورُ كُم كُر ركوع مِن جائے اور سُبْعَانَ دَيِّ الْعَظِيمُ تین بار کے۔ پھر کھڑا ہوتے ہوئے کے سیمع اللہ لِمَنْ حَمِدَةً ﴿ اور كِيم كُوا بُوكُ رَبُّنَا لَكَ الْحَمُدُا كَ أُور الله الكبرة كتا مؤا سجد مين جائے اور بين بار سُنِعَانَ رَبِي الْكَ عَلَىٰ كُمَّا إِوَّا سَجِدے سے سر أَتْفَائِ اور بسيدها بِمْتِي - يَمِ أَنْكُ أَكْبُرُا كُمَّا بُوا دُوسِ سجده مِن جلتُ اور أسى ورح سُبْعَانَ رَبِّنَ الْأَعْلَىٰ تَين بار يرته عديم اَللَّهُ اَكْبُرُ عُلَمًا إِوَّا سِجد ع أَعَدْ كَرَكُوا إِو جائے

کے پاک ذات ہے تیری اے اللہ! ادر مائذ تعریف تیری کے تیرانام برکت والا ہے۔
ادر نبیں کوئی معبود سوائے تیرے کلہ ئیں بناه پکڑتا ہوں مائذ نام اللہ تعالی کے مشیطان
راندے ہوئے سے کلہ شروع اللہ تعالی کے نام سے ہو بڑا مربان نمایت رحم والا ہے کلہ میری
دُما قبول ہو ہے پاک ذات ہے پرورو کا دیرا بزرگ کلہ منا اللہ تعالی نے جس نے اُس کی تعریف
کی کے اے پروردگار! تیرے لئے عمریہ ہے چاک ذات ہے پروردگار بلند۔

اور دُوسری رکعت بغیر شنا اور اعود کے پارٹھ۔ لیٹی الحد شريف بهم الله مشريف اور سورة براه - بحيها بكه يتھے بيان ہو چکا ہے۔ اب اگر تماز دوگانہ ب تو قعدہ ين بين اور يرس - التِّيَّاتُ بِنهِ وَ الصَّلَواتُ وَ الطَّيْداتُ الَسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النِّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرِّكَانُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصّٰلِحِيْنَ ٥ أَشْهَدُ أَنُّ لَّا إِلٰهَ اللَّهِ اللهُ وَ اَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ﴿ اللَّهُ مُ مَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَـلَى الِ اِبُرْهِيُمَ اِنَّكَ حَمِيْكُ مَّجِيْدُهُ ٱللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُعَمَّدِ كُمَّا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرِهِ يُمَّ وَعَلَى الِ إِبْرِهِ يُمَّ اِتَّكَ حَمِيْكُ مَجِيْكُ ٥ رَبُّ اجْعَلْنِي مُقِيْمُ الصَّلَوْةِ وَمِنْ ذُرْتَتِي رَبُّنَا وَ تَقَدِّلُ دُعَآءِه مَ بَّنَا اغْفِهُ لِىٰ وَ لِوَالِدَىٰ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ أَيهان من برُه كريك وأبين طرف اور پھر بابئی طرف مُنہ پھیر کر کے۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ق

کے سب حیاد تیں جوزبان سے جوسکیں اور ول وجان سے جوں افتر کے لئے بیں یرام ہو اُورِ تیرے لئے
بی اور رحمت افتد کی اور برکتیں اس کی برام ہم پر اور اُس کے نیکو کا دبندوں پر میں گوا ہی و تباہوں کہ اللہ کے
سواکو ٹی مجدود نہیں اور گوا ہی و بتا ہوں کہ محد اس کے مبندے اور رئول میں سکت اے افتد وروو جیج اوپر
مواکو ٹی مجدود نہیں اور گوا ہی و بتا ہوں کہ محد اور اُن کی آل پر امینک تو تعریف کی گئی بزگلہ
موالور آل محد اللہ برکت جیج محد اور اُن کی آل پر مصبے کہ برکت بھیجی تو کئے اور اُن کی آل پر اسے تنگ
سے سلے افتد برکت جیج محد اور اُن کی آل پر مصبے کہ برکت بھیجی تو کئے والا نماز کا اور ایری اولان سے
تو تعریف کی آلیا بزرگ مے سکت اے پرورد گار میں اے بخش مجد کو قائم کرنے والا نماز کا اور ایری اولان سے برو

رَحْمَةُ اللَّهِ اور نماز سے باہر آئے۔ اگر تین یا جار رکعتی نماز ہو تو پہلے قعدہ میں الطِّیّائے سے عَبْدُهُ وَ رَسُّولُهُ تك بره كر ألله أكثر كمنا موا أعم كعرا مو اور تبيسري و بُولِي ركعت اوا كرے - بيم دُوسرا تعده بييھ كر التِّعيَّات اور درُود ایرامیمی اور دُعا جو بیان ہو چکی ہے، پڑھ کر دائیں اور بائي السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَ رَحْمَةُ الله كم كر نازے باہر آئے اور یہ بھی واضح رہے کہ تین یا جار رکعتی فرض نازول میں پہلی ہی دو رکعتوں میں قرآت برهنی فرص ے - بجیلیوں میں فقط الحد شریف ہی برحنا جاسے -لیکن سُنت اور نقل نمازوں میں ہر ہر رکعت میں قرأت یرهنی واجب ہے ۔ ورنہ نماز درست نہ ہوگی اور وزر کی تیسری رکعت میں سورۃ پڑھنے کے بعد اللّٰہُ اکْبُرُاط کتے ہوئے دونوں اخت کانوں کی کو تک ہے جائیں اور عورس كندهوں تك سے جائيں اور پھر برستور باندھ كر يہ دُعا يرْمَني جَاسِتُ - أَثْلُهُمَّ انَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغَفِيهِكَ وَنُوْمِيْ بِكَ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَ نُتْزُى عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَ نَشْكُوكَ وَ لَا تَكُفُرُكَ وَ نَخْلَعُ وَ تَتُوكُ مَنْ يَفَجُرُكِ لَا اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعُنُهُ وَ لَكَ نُصُلِّى وَ نَسُجُدُ وَ النَّكَ نَسُعٰى وَ نَحُفِدُ وَ النَّكَ نَسُعٰى وَ نَحُفِدُ وَ

ك ير دمائ موت ب- ( رجم الط صفى يرويكه )-

المام کے بیکھے ناز بڑھنا

اگر امام کے پیچے نماز پڑھیں تو نیت دلیں ہی کیں اسی اکیلے نماز پڑھے وقت کی جاتی ہے۔ فرق صرف اتنا کہ لیں۔ نماز پڑھتا ہوں فرا تعالیٰ کے لئے اور تابعداری کی بیں نے بڑھتا ہوں فرا تعالیٰ کے لئے اور تابعداری کی بیں نے اس امام کی ۔ امام کے چیچے بیلی رکعت صرف شنا پڑھے۔ سورہ فاتحہ اور دیگر سورۃ جو نماز بیں پڑھتے ہیں نہ پڑھے رکوع و سجورہ میں میں کچھ دیسے ہی پڑھے ، میسا کہ رکوع و سجورہ میں میں کچھ دیسے ہی پڑھے ، میسا کہ تیجے بیان ہو بھکا ہے۔ امام کو چاہئے کہ وہ برستور جیبا کہ جیجے بیان ہو بھکا ہے۔ امام کو جاہئے کہ وہ برستور جیبا کہ جیجے بیان ہو بھکا ہے۔ امام کو جاہئے کہ وہ برستور جیبا کہ جیجے بیان ہو بھکا ہے ، پڑھے۔ اور رامام با خبر ہونا کہ جیجے بیان ہو بھکا ہے ، پڑھے۔ اور رامام با خبر ہونا

چاہئے، یو مسائل دینی سے بخربی واقف ہو۔ جہاں کوئی امام نہ ہو اور صرف نماز ہی پڑھ سکتے ہوں تو ائن میں عزت والے کو امام بنا کر یا جاعت نماز پڑھ لیں۔

## مسافر کی تماز

جب آدمی اینے شرسے تبین دِن رات کی مُسافت كا سفرك تو اس ياسة كه راست مين آنا اور جانا ہوًا جار رکعتی نماز قصر کرے۔ بعنی صرف وو رکعت نماز براھے۔ جب وہاں پہنچے اور بیندرہ روز سے کم تک وہاں کھرنے کا ارادہ ہو تو اِن دِنوں میں بھی قصر نماز ہی پڑھتا رہے۔ اگر مُسافر بستی والے امام کے بیٹھیے ناز یر مع تو یوری چار رکعتیں ہی پرٹھے۔ اگر مشافر بستی والوں کی امامت کرے تو قصر ہی پرشھ۔ نماز تمام ہونے کے بعد سلام پھیر کر مُقتدلوں سے کہ دے کہ نیس مُسافر ایون ده اینی دو رکعت باقی ادا کر لین - اس وقت مُقتدیوں کو باقی ماندہ نماز میں بجائے الحد شریف کے یکی نه برهنا جائے۔ صرف مقوری دیر جنتی دیر میں کہ الحد مشراف براهی جاتی ہے ، کھرمے ہو کر رکڑع اور سجو :

- نام ريا ما الله الله الله

کرکے باقی ماندہ نماز ادا کر ایس۔ اگر کھرٹے ہو کر نماز پردھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹے ہوئے اشارہ سے نماز پردھنے کا حکم ہے۔ اگر کمیں وشمن یا در ندے کا نوف ہو تو چلتے چلتے سوار یا پیادہ نماز ادا کر لینے کا حکم ہے۔ اگر سفر کسی وقت بھی نماز چھوڑنے کا حکم ہنیں ہے۔ اگر سفر کسی وقت بھی نماز چھوڑنے کا حکم ہنیں ہے۔ اگر سفر کے مقام بیں پندرہ ون یا اس سے زیادہ کھرنے کا ادادہ ہو تو وہاں کھرنے کے دون بیا اس سے زیادہ کھروع کرے۔ بوری نماز ہوتی ہے۔ باتی وتر استیں اور قصر صرف فرص نماز ہوتی ہے۔ باتی وتر استیں اور نفس برستور برڑھے۔

#### سجده سهو کا بیان

نماز کا کوئی واجب بھول کر ترک ہو جائے تو دو سجدے ایک سلام کے بعد واجب ہوتے ہیں۔ سجدہ سہو کی ترکیب یہ ہے کہ آخری قعدہ بیں درُود و دُعا کے بعد ایک طرف سلام کر کر دو سجدے کرے ۔ پھر اس کے بعد ایک طرف سلام کر کر دو سجدے کرے ۔ پھر اس کے بعد بیٹے۔ التحیات ' درُدد اور دُعا ماتُورہ پڑھ کر ناز کے بعد بیٹے۔ التحیات ' درُدد اور دُعا ماتُورہ پڑھ کر ناز کے بعد بیٹے۔ التحیات ' درُدد اور دُعا ماتُورہ پڑھ کر ناز کے بعد بیٹے۔ التحیات نماز کے کہی رُکن کو مُقدم

له بندل که جومدیت شریفیس آئی ہے۔

کرے۔ بینی اُس کے اوا کرنے کے وقت سے پہنے اوا
کرے۔ مثلاً رکورع قرآت سے پہنے کر نے یا کسی رُکن کے
اوا کرنے بیں تابیر کرے۔ مثلاً پہلے اَلْفَیّاتُ کے اُو پر
پھھ زیاوہ پڑھ گیا۔ اِس وجہ سے تیسری رکعت کے قیام میں تابیر ہوئی یا کسی دُکن کو وو مرتبہ کر گیا۔ مثلاً وو
یک تابیر ہوئی یا کسی دُکن کو وو مرتبہ کر گیا۔ مثلاً وو
دکورع یا تین سجدے کر نے تو بھی سجدہ سہو واجب ہوتا
ہے۔ اگر نماز میں کئی بار سہو کیا تو وو ہی سجدے کائی
ہیں۔ اگر سہو کیا اور سجدہ سہو اوا کیا تو بھر سہو کرنے
ہیر دوبارہ سہو کا سجدہ اوا کرنا واجب نہیں ہے۔

#### سجدة ثلاوت

سجدہ تلاوت ایک سجدہ ہے۔ دو تکبیروں کے درمیان کھرف ہو کر اُنٹھ اُکبروہ کہ کر سجدہ بیں جائے اور اَنٹھ اُکبروہ کہ کر سجدہ بیں جائے اور اَنٹھ اُکبروہ کہ کر سجدہ بیں جائے اور اَنٹھ کاکبروہ کہ کر کھرا ہو جائے۔ نماز کی عام شرطیں سجدہ تلاوت کے لئے بھی ہیں۔ یعنی بدن چھیانا ، قبلہ کی طرف مُنہ کرنا اور طمارت وغیرہ۔ اِس سجدے میں سلام اور تشد اور اُنھ اُنٹھانا واجب نہیں۔ وُوسرے سجدوں کی طرح اِس میں بھی اُنٹھانا واجب نہیں۔ وُوسرے سجدوں کی طرح اِس میں بھی مشبکھان تربی الاحملی تین بار کے۔ جو شخص سجدے کی

له دير که کوا بونا۔

آیتوں میں سے کوئی آیت براھے یا سے ، اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ سجدہ کی آیات اِن سُورتوں میں يل: - (١) سُورَة آغُراف (٢) سُورَة رَعْد (٣) سُورَة غَــُل (١٨) سُوْرَة بَنِي إِسْرَائِيل (٥) سُوْرَة مَرْلِيمْ (١١) سُوْرَة بَحِ ر ﴾ ) سُورَة فُرُقان ١٨) سُورَة نَمْل ١٩) سُورَة اللَّم تَنْزِيْل (١٠) سُوْرَةٌ صَلَّ ١١) سُوْرَةً لَحَمَّ سَجُكَ ١٢) سُوْرَة اللَّهُم (١٢) سُوْرَةً إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ (١٣) سُوْرَةً إِنْزَاء - ارُّ امام في سجده کی آیت برهی اور مُقتدی نے سُنی تو مُقتدی بر بھی سجدہ واجب ہے۔ ایک شخص نے سجدہ کی آیت امام سے سُنی۔ اور اس کے ساتھ نماز بیں واخل نہ ہوا یا دُوسری رکعت میں داخل ہوا۔ لینی جس رکعت میں سنی تھی، اُس سے وُوسری رکعت میں داخل ہوا تو سجدہ کرے ، مر ناز میں نہیں اور اگر اُسی رکعت میں واخل نؤا تو اگر امام کے مجدہ کرنے سے پہلے داخل ہؤا تو امام کے ساتھ سجدہ كرے اور اگر تماز ميں أسى ركعت كو امام كے سجدہ كرنے کے بعد یایا تو نماز میں سجدہ نہ کرے، باہر کرے۔ جس سجدة تلاوت كا مقام نمازيين ہے، اُس كو باہر قضا ن كرے - أسى نمازيس اوا كرے - اگر ايك مجلس میں ایک ہی آیت سجدہ بار بار پرهی جائے تو ایک سجدہ کفایت کرتا ہے۔ اگر ایک مجلس میں کئی آیتیں یا ایک ہی آیت کئی مجلسوں میں براھی تو ایک سجدہ کانی نہ ہوگا۔

## استشقاء کی تماز

استسقاء بائی طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ جب مینہ نہ برسے، تب امام بعنی شلطان سب مسلمانوں کو جمع کرکے وہینے میدان میں لے جا کر دُو بہ قبلہ دُعا کرے اور استعفار کو مینہ کے طلب کرنے میں بڑا اثر ہیں فرق کو نہ لے جائیں اور امام اپنی چاور بلٹا وے۔ دائیں سے بائیں اور بائی سے دائیں ۔ یہ جے ۔ لوگ اپنی وائیں ۔ یہ کے طلب کریں ۔ تاکہ اللہ تعالیٰ اِس کی گانہوں سے اُدیر اور اُوپر سے بنجے ۔ لوگ اپنے دائیں سے اُدیر اور اُوپر سے بنجے ۔ لوگ اپنے کا بہوں سے اُدیر اور اُوپر سے بنجے ۔ لوگ اپنے کا بہوں سے اُدیر اور اُدیر سے بنجے ۔ لوگ اپنے کریں ۔ تاکہ اللہ تعالیٰ اِس کی مرکب سے مینٹر برسا دے ۔

## كسُون اور خسُوف كي نماز

کسُوف سُورج گهن کو کہتے ہیں۔ کسُوف کے وقت مُنت ہے کہ جمُعہ کا امام آدمیوں کے ساتھ دو رکعت نماز بغیر اذان اور اقامت اور شطع کے اوا کرے اور ہر لے کشادہ کھلا سے بخشش ملکا ۔ تربر کرنا سے مطع اسلام کا فرکو ذتی کئے ہیں۔ سے مورج گربن ہے چاندگرہن۔ رکعت میں ایک دکوع سب تغلون کی طرح پڑھے اور ایک رکعت دراز کرے اور آہمتہ برطھ - جب نماز سے نارغ ہو تو وُعا میں مشغول ہو۔ بہاں نک کہ آفتاب روش او جائے - اگر امام نہ ہو تو لوگ الگ الگ نماز پڑھیں۔ اور دُعا میں مشغول ہوں اور جب جاند میں نحوف کے تو تمام لوگ اکیلے اکیلے دعا میں مشغول ہوں ، جب ک کہ جاند روش نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی ڈر نوف ہو۔ مثلاً " ندهی یا تاریکی ہو یا وشمن ظاہر ہو یا مینہ بند ہونے يس نه آئے يا بادل گرج يا بھونجال آئے يا تمام عالم میں بیماری کھیلے تو ایسے وقت بیں نماز اور دُعا بیں منتغول ہونا سُنت ہے۔ باد رکھنا چاہئے کونفل اور سُنت کی جماعت مکروہ ہے ۔ مگر دو سُنت تمازوں کی جماعت مروہ نبیں ہے۔ ایک تراویج کی نماز ادر دورری کوف کی نماز۔ کشوف کی نماز مکریوہ وقت میں ادا نہ کرنی جاستے۔

#### روزے کا بیان

ماہِ رمضان میں مُسلمانوں بیر روزہ رکھنا فرفن ہے۔ اگر خوُد رمضان مشربیف کا جاند دیکھا ہو یا عادل گواہوں کی

گواہی سے جاند کا ویکھٹا ثابت ہو گیا ہو یا شعبان کے يُورے تبين ون گزر جکے ہوں تو بلا شبہ رمضان شريف شروع ہو گیا - اگر شعبان کی تبیویں تاریخ کو گرا ابر آیا غبار ہو تو رات کو مجمع صادق سے پہلے نیتے کر لے کہ میں کل کا روزہ رکھنے کی نیت کرنا ہوں۔ بحب تک رمضان شریف ختم نه بولے اسی طرح ہر روزے کی نیت كرتا رہے - جب صبح ہو تو لازم ہے كه تام دِن كھانے ینے اور جماع کرنے سے پرہیز کریں - کسی طرف سے كرنى چيز يبيط كے اندر نہ جائے - كھانے بينے سے آخ وقت مک برزیز کریں - روزہ افطار کرنے کے بعد سے سحرتی تک کھانے یہنے اور جماع کرنے کی ممانعت نبیں ۔ روزہ کی حالت میں رسواک کرنی منع نبیں ۔ ممند میں تھوک جمع کرکے علق میں نہ اُتاریں اور کوئی کھانے یینے کی چیز (شیرین ہویا نمکین) چکھنے کی بھی مانعت ہے - کسی کا کلہ کرنا ، میخلی اور غیبت کرنا ، سنن چینی كرنا و جمعُوث بولنا اور كالبيال بكنا هر حالت بيس برُرا ہے۔ گر روزے میں اور بھی زیادہ گناہ ہے۔ بحری انبر

ک اَصَوْمُرُ عَالَ مِیْنَ شَکْورِسَ مَصَنَانَ الله الرّجم، رمضان شریف کے فیدے کا کی دونے کی نیت کرتا ہوں کا سحر کی سک مناہی۔ منع ۔

وقت بين كھانا افضل ہے۔ مگر جوشخص فجر كے وقت سے واقف نه ہو اُنس كو سحرى جلدى كھانى چاہئے۔ يانى يا كھور سے روزہ افطار كرنا بہتر ہے۔ آنخطرت صلى اللّهُ عليه و آله وسلّم سے روایت ہے كہ آب بوزہ افطار كرتے وقت يہ وُعا پراُسے تھے۔ يسْمِنْ اللهِ إِنّى لَكَ حُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَنْهُو اللّهِ إِنّى لَكَ حُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَنْهُو اَللّهِ اِنّى لَكَ حُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَنْهُ اَنْهُ مَنْ اَنْكَ مُمْتُ وَعَلَى اِنْتُ اِنْهُ الْهُ الْمُ الْهُ الْهُ الْمُ الْمُنْهُ الْهُ الْمُنْهُ الْهُ الْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ اللّهُ اللّهُ

بھُول کر کچھ کھا جانے سے روزہ نہیں ڈوٹنا۔ حاملہ اور چھوٹے بیچے دائی عورت اور مربین کو اگر تکلیف معلوم ہو تو روزہ افطار کرنا جائز ہے۔ بس بیمار کو خوف ہو کہ روزہ رکھنے سے بیماری زیادہ ہوگی، اُس کو افتیار ہے کہ رمضان بیں روزہ نہ رکھے اور اُن کی قضا کرے۔ اگر مُسافر کو کچھ صرر نہ ہو تو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اگر مُسافر کو کچھ صرر نہ ہو تو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ مُسافر مِقیم ہو جائے تو روزے رکھے ۔ اسی طرح بیمار بھی شفا پائے تو طاقت کے موافق روزے رکھے رکھے ۔ دوزوں کی قفنا ورئرت ہے۔ ففنا بیس لگا تا روزے رکھے ۔ دوزوں کی قفنا ورئرت ہے۔ ففنا بیس لگا تا روزے رکھے ۔ دوزوں کی قفنا ورئرت ہے۔ ففنا بیس لگا تا روزے رکھے کی دوزے رکھے کی دوزے رکھنے سے مشافر نہیں۔ مثلاً تیجھلے رمضان سربھے کی

ک روزه کھولنا کے شروع اللہ کے نام سے اس اللہ میں نے تیرے لیے دورہ رکھا اور تیرے رزق برافطار کیا۔ بس تیری حدرتا ہوں۔ اسے اللہ ہم سے قبول کر۔ بے شک قرصنے والا جاننے والا ہے۔ سک من والی۔ بچتہ میدا ہونے والی سمی بیمار ۔

کی کے فئے ہے اور پھر دُوسرا رمضان آگیا تو جل کے روزے پہلے رکھے اور رمضان شریف گذرنے کے بعد اوا کرے۔ اگر مُسافر نے رونے کی نیت نہ کی ہو، پھر دوپیر دن پرٹھے سے پہلے مقیم ہو گیا اور روزہ کی نیت کر لی تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔

## مسجدول کا بیان

معجدوں کی زمین سب زمینوں سے یاک ہے۔ مُولی لیار اور اسل وغیرہ کھا کر مسجد میں جانا منع ہے۔ کھر کی نبیت مجد میں تمار پڑھنا زیادہ ٹواب ہے۔مبعد میں بهیونگره باتیں کرنی، خرید و فروخت اور جھاگڑہ نساد کرنا منع ہے۔ مومن کو مسجد میں ایسا آرام آنا ہے جیا مجھل کو یانی بیں - ہو شخص ونیا میں مسجد بناتا ہے، آخرت میں خدا تعالے اُس کا گر جنت میں بناتا ہے۔ جو تنخص مسجد بنانے کی تونیق نہ رکھتا ہو، وہ مسجد کی مرمت کرانے میں إمداد دے تو اس سے بھی بڑا ثواب بلتا ہے۔ معجد میں محتوک اور ناک صاف کرنا منع ہے۔ بداؤ وار بحیز ، فلیظ آدمی اور مووی کا مسجد میں آنا منع ہے۔

له ينال مي كنشع اورتعوم كركت بي علم نضول علم كنده .

#### سُنتوں کا بیان

ظہر کی فرعن نماز سے بیلی جار منتیں در ظہر کے بعد کی دو نشتیں ادر مغرب کی فرعن نماز کے بعد کی دو نشتیں ادر فجر کی فرعن ادر جنتا کے فرعنوں کے بعد کی دو سُنتیں ادر فجر کی فرعن نماز سے پہلے کی دو سُنتیں مؤکدہ ہیں۔

مستله: - اگر ظهر کی نماز با جماعت بو رہی ہو اور بہلی جار سُنتیں نہ بردھی ہوں تو نماز میں شامل ہو جا نا جائز ہے۔ پہلی جار سُنتیں فرصنوں کے بعد پڑھ لیں۔ مر صبح کی سنتیں فرصوں سے پیشتر ہی پڑھنی لازم ہیں۔ اگر جانے کہ شنتیں پڑھ کر فرصنوں میں بل حاوٰں گا ، تر بہلے سُنتیں پڑھ نے اور اگر دُوسری رکعت ہے ، اور جانتا ہے کہ جماعت سے نہ مل سکوں کا تو سنتیں نه پراھے اور جماعت میں شامل ہو جائے اور جب کک شورج مذ مخلے، درُود مشریف اور وظائف میں مشغول رہے ادر سُورج منکلنے کے بعد وُہ دو سُنتیں قضا کرے -آنحضرت ستی اللہ علیہ و آلہ وستم نے فرمایا ہے کہ بھ میری سُنْت پر عمل کرے گا ، فدا انعالیٰ اُس پر دو تح کی آگ حوام کرے گا۔

## تخية الوصو

وصنو کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑھنے کو تخیۃ الوطنو کہتے ہیں۔ جو شخص بدل و جان یہ نماز اوا کرے گا'اُس کا گھر خدا تعالیٰ بہضتوں میں بنائے گا:

## بیمار کی نماز

بیمار سے اگر کھوئے ہو کر نماز نہ پرطمی جائے تو بیٹے کر پرٹرف ہے ۔ اگر بیٹے نہ سکے تو پہلو یا پیٹے بر بیٹ کر اشارے سے نماز ادا کرے ۔ اگر اشارے سے بھی عاجز ہو تو جب صحت پائے ، تب پرٹسے اور اگر بیماری کی حالت میں مر جائے تو خدا تعالیٰ رقم کرنے والا اور بخشنے والا تاور ہے ۔

## جمعه کی تماز

جمُعہ کی نماز جائز ہونے کے لئے سات شرطیں ہیں۔ جن کے بنیر وہ جائز نہیں (۱) شہر یا شہر کے باہر (۲) بادشاہِ اسلام ہو یا اُس کا خلیفہ با اِذن ہو (۳)

ك وصوكا تحذرم إو ووركعت نازنغل وصور

ار وعظ و نصبحت ہو (م) نطبہ پارطا جائے، جس میں حمد و صارة اور وعظ و نصبحت ہو (۵) خطبہ قبل از نماز بارھا جائے اور دُوسرا خطبہ کے درمیان بیٹھنا سُنت ہے (۲) رامام کے سوا کم انہ کم بین آدمی ہوں (۵) بادشاہ سے راذن عام ہو۔ اگر بادشاہ موجود ہو اور اجازت نہ وے تو گھمے جائز نہیں ۔

جمعہ کی نماز فرض ہونے کی یہ مشرطیں ہیں (۱) جمعہ كي نماز يرطيض والاشهر مين مقيم بو- يعني الركوئي مُسافر شہر میں بیندرہ دِن تیام مُقرّر کر نے تو اُس بر جمعُہ کی نماز فرصل ہوگی (۲) تندرُرست ہو۔ ہیمار پر فرنس شیں (س) آزاد ہو رس) مرد ہو۔ کیونکہ غلام اور عورت ير جمعه كى نماز فرص شيس ٥١) بالغ جو- لرك پر فرص نهیں (۱) ناقل ہو- مجنوات بر فرص نمیں (۱) رمینا ہو-اندها نه بو (٨) يل مكتا جو- ايابي نه جو (٩) تنيد بي نه مبو اور دُنتمن کا خوف مجھی مذ ہمو (١٠) سخت بارش منہ ہو۔ اگر اِن معذدُ روں میں سے کوئی جمعہ کی نماز میں شامل ہو تو اُس کا فرین ادا ہو جائے گا۔ بیکن جماعت میں شامل ہونے سے پیشیز اس پر فرمن شیں تھا۔ شامی بیر مکھا ہے کہ جمال بادشاہ اسلام نہ ہو، وہال مسلمانوں کو لازم ہے کہ ٹھکام وقت میں سے کسی یا افتیار حاکم سے در خواست کریں کہ وہ اُن کو جمعہ برٹھائے تو جائز ہے۔ جمعہ کا مفصل حال اگلی کتابوں میں لکھا جائے گا۔

عیدین کی تماز

جس شخص پر جمعہ کی نماز فرمن ہے، اُس پر دونوں بعبدوں کی نماز واجب ہے۔ اس نماز کا ادّل وقت وہ ہے جب آفتاب بلند ہو اور آخر وقت زوال آفتاب تک ہے اور عبید الاضح کی نماز جلدی برمعنی متعب ہے تاکہ قربانی کے لئے جلدی فرصت ہو اور عبدالفطر کی نماز میں تاخیر کرنی جاسے ۔ کیونکہ اس میں قربانی شیں ہے۔ عبد الفطر بعنی رمفنان متربف کی عبد کے دن متعب بر ے کہ کچھ کھائے اور نہا کر نوش بو لگائے۔اچھا کیوا سے - صدقہ فطر دے اور راہ میں تجمیریں کیار کر ن کے ۔عبد کی نماز سے پہلے نفل پرشے جائز نہیں۔ عبد کی نماز دو رکعت ہے۔ بہلی رکعت میں شبعالک اللَّهُمَّ يراع عن يورين من أبنه ألنه النبوط كے اور بير الحد مشران اور مورة بررض ك بعد ايك بار ألله الكرم م ماكون كله ون وطف تك تله قرباني كاعيد الله روزون كي ميد-

#### صرقة قطر

عبد کی تاہم کے وقت سے صدقہ فطر دینا واجب بے ۔ ہو شخص عبد کی صبح سے پہلے مر آیا یا تسج کے بعد کافر مسلمان کے اولاد پیدا ہوئی تو اُس مردے اور اولاد کا صدقہ نہیں ۔ صدقہ فطر وہ شخص دے ، جس کے پاس اپنے اہل وعیال کی مذرم فوراک سے کچھ زیادہ ہو ۔ صدقہ کا درن انکریزی فوراک سے کچھ زیادہ ہو ۔ صدقہ کا درن انکریزی

<sup>- 130 2 3 2 600 -</sup>

بنیانے کے جماب سے دو سبر فی کش ہے۔ بینی جتنے چھوٹے بڑے گھر کے آدی ہوں، فی کش خمینا دو سبر صدقہ اناج کی قسم سے ہو۔ مدقہ اناج کی قسم سے ہو۔ کر افضل پر ہے کہ بجر یا گیہوں صدقہ بیں دئے جائیں اگر یہ بیستر نہ ہوں تو کنگنی یا چادل یا چنے وعبرہ دے۔ صدقہ اپنا اور ابنی بورُو اور اولاد اور غلام اور ماں باپ اور چاؤں اور بھائی بہنوں کی طف سے اور جائی اور جائی بہنوں کی طف سے دے۔ صدقہ فطر عبد کی نماز سے پیشتر دینا واجب ہے۔

#### إعتكاف

روزہ کی حالت سے مسجد میں رہنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف سنت ہے۔ نفل اعتکاف کم از کم ایک ماعت کا ہوتا ہے۔ جو شخص اعتکاف میں ہو، مسجد ساعت کا ہوتا ہے۔ جو شخص اعتکاف میں ہو، مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اگر نثرعی حاجت مثلاً جمعہ کی نمانہ کے لئے یا طبتی صرورت مثلاً پیثیاب یافانہ کے لئے نکلا تو بجھ مُفنائِقہ نہیں۔ اگر بلا عدر ایک ماعت بجی باہر نبکلا تو اعتکاف فاسد ہو گیا۔ سونا درست ہے۔ باہر نبکلا تو اعتکاف فاسد ہو گیا۔ سونا درست ہے۔ استکاف والے کو جُب رہنا اور فعنول بائیں کرنی مکروہ الحانیائ کے بوی۔

این - جماع کرنے اعتکاف باطل جو جاتا ہے۔ خواہ منگوشہ سے بو ۔ اگر منت کے لئے اعتکاف بیٹے کہ میرا فلال كام بو بائے تو بيل اتنے دن اعتكاف بيٹول كا تو اِن ونوں کے ساتھ راتیس بھی شمار ہوں گی۔ اعتکاف أس مسجد مين بليفنا جاسية الجهال نماز بالجماعت جوتي ہو۔ اعتکاف کے لئے سب سے انفنل باس مجد ہے۔ اس شرط پر کہ اعتکاف کے دنوں میں جمعہ داتع ہو۔ اعتكاف إس كو كت بين كه ايك فاص بكه بر بيش کر ول کو رجوع رکھے اور ہمیشہ ول کو اُسی طرح قائم رکھے۔ اعتكاف بين صبح كى ثماز يردد كر داخل إونا عاسة - سال بحريس جب بحي اعتكاف كيا جائے. مائز ہے۔ گر انسل یہ ہے کہ رمضان شرانی کے بیجیلے مشرة مين اعتكاف بيشيء اعتكاف يرده مين بينينا يافي. اعتكاف سے ياند ديكيد كر إكلنا جائے -عورت اپنے كھر کے کنی علیمدہ رہتے میں اعتکاف بمٹھ مکتی ہے۔

ماوة التسليح

حضرت عباس رضی الله عنه سے روایت سے کہ

لے جفوث بیکار کے بوق بس عالی کیا گیا ہو کے دعاکا ۔ وس

ت بناب رسُول خدا صلّی الله علیه و آله وسلّم نے فرمایا۔ جو ننس جار رکعت نماز تبییج برص، افس کے سب گناہ سغيره اور كبيره ، ظامر اور باطن بخف جائيس كے - إس کی ترکیب ہے کہ جار رکعت ایک شام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں مجعقر ناریہ تبیع برصے ۔ شبعان الله و الْعَبُكُ مِنْهِ وَ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْبَرْءُ إِلَى طرح مر كم بندره بار فاتخر سے يہلے اؤس بار سُورة كے بعد اور وس بار رکوع میں جیسے کے بعد۔ وس بار سیمع اللہ لِمَنْ حَمِدَةُ الله على بعد وس بار يسل سجدے بيں - وس بار دونوں سجدوں کے مابین - دس بار دوسرے سجدے میں - اسی طرح جار رکعتوں میں پرشھے ۔ اس نماز کو ہر روز برُهنا جامع - اگر ہر روز بن براہ سکے تو ہفتے بیں ایک بار جُنُد کے دِن- اگر سفتے میں بھی نہ براہ سکے تو مبينے بي ايك بار - اگر مينے بيل بھى نه برد سكے تو سال بھر ہیں ایک بار۔ اگر اتنا بھی نہ ہو کے تو تمام عمر میں ایک بار براھ نے۔

## نماز تراوی

رمصنان شریف میں عشا کی تماز کے بعد وتروں سے

پہلے بین رکعت بڑھنی سُنت ہیں ۔ اِن کو نماز تر اوس کھتے ہیں اور چاروں مذہبوں کا اس پر اِتفاق ہے۔ ہر چار رکعت کے بعد اتنی وہر تک مقہریں کہ جتنی وہر یں چار رکعت پڑھی ہیں اور یہ تبیع پڑھیں۔ یا مُقَلِبُ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصَارِ يَا خَالِقَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ نُوْرُ تُلُونُنَا بِنُوْسِ مَعْرِفَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غُفَّادُ يَا كُرِنْهِدُ يَا سَتَادُ يَا حَلِيْدُ يَا وَهَابُ يًا رَحِيْدُ يَا تَوَابُ سُبْعَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ﴿ سُبْعَانَ فِي يَ الْمُلْكِ وَ الْمُلَكُونِينَ مُبُكُانَ ذِي الْعِثَّةِ وَ الْعَظَيةِ وَ الْهَيْبَةِ وَ الْقُدُرَةِ وَ الْكِبُرِيَآءِ وَ الْجَكَرُونَتِ السُبْحَانَ الْمَالِكِ الْحَيِيُّ ` الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ سُبُونَ تُ تُدُوسٌ رَبَّنَا وَ سَربُّ الْمَلَيْكَةِ وَ الرُّوْجِ ﴿ اللَّهُمَّ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ لَسَنْتَغْفِرُكَ الْجَنَّةَ وَ نَعُونُهُ بِكَ مِنَ النَّارِهِ بِرَحْمَتِكَ يَا ٱرْحَمُ الرَّامِينِ؟

اے اے ونوں اور آئکھوں کے پلٹنے والے ۔ اے ون اور رات کے پُید اگرنے والے ۔ ارض کر ول ہمارے اپنی معرفت کے فررے ۔ اے فالب اے بڑے بخشے والے ۔ اے کرم کرنے والے ۔ اے مربان ۔ اے برح کرنے والے ۔ اے برح کرنے والے ۔ اے مربان ۔ اے کرم کرنے والے ، وربروہ وُ النے والے ، اے برو براد اے بخشے والے ، اور باوشاہ کا ورباہ شاہ کی والا پاک ہے ۔ صاحب کلک اور باوشاہ کا ۔ پاک اور تعدرت اور جرئوت کا ۔ پاک ہے باوشاہ زندہ ہو تہر سرتا اور بنہیں مرتا ۔ پاک ہے برا باکیز گل والا ، اے رب ہمارے اور رب فرشتوں کے اور اُوج کے ۔ اور نہیں مرتا ۔ پاک ہے برا باکیز گل والا ، اے رب ہمارے اور رب فرشتوں کے اور اُوج کے ۔ اور اندے ہم جنت کا اور اور کرکے ہیں جم جنت کا اور اور کرکے ہیں ۔ جم حد کے اے نیادہ رجم کرنے والے کے ۔

#### مارجازه

جب كوئى شخص مر جائے تو أس كو نهلا وُهلا كر اور کفن بہنا کر جلدی سے جنازہ گاہ کو لے جائیں۔ اور جنازہ کی نماز پڑھیں۔جس کا طریقہ یہ ہے رکہ الام میت کے سینہ کے مقابل کھوا ہو اور مقتدی طاق صنوں میں کوسے ہوں۔ پھر امام میت اور زندوں کی مغفت کے لئے اللہ جل شانہ سے وعا مائے کی نیت کے اور دونوں اچھ کانوں تک لے جا کر تنے اگری کہ کر دونوں اچھ باندھ نے اور پڑھے۔ سبنحانک اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارُكَ اسْمُكَ وَ نَعَالَىٰ جَـدُّكَ وَ عَجَّلَ نَنَاءُكَ وَ لَا إِلَّهَ غَيْرُكِ. يَهِمُ أَنْفُ أَكْبُرُهُ كُهُ كُر درُود مشريف إيراجيمي يرفيه - يحمر أمله أكبرُو كه كريم زُمَا بِرْكِ - ٱللَّهُمَّ اغْفِرْ إِحِيِّنَا وَمَيَّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا وَصَغِيْرِيًّا وَ كِنَيْرِنَا وَ ذَكْرِنَا وَ أَنْشُنَآ ـ اللَّهُمَّ صَنْ أَخْيَانِتَهُ مِنَا فَأَخْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِرِوَ مَنْ تُوَنَّيْنَهُ مِنَّا فَتُوَفَّهُ

کے بخشن کے بندہے تمان اس کی کا بندہ تنا تیری کے اسے اللہ: بخش ہائے وندوں کو اور ہمارے چھوٹول اور بڑول کو اور ہمارے فی بنوں کو اور ہمارے فی بنوں کو اور ہمارے جھوٹول اور بڑول کو ایر بنا در سے مردوں اور تور تول کو ۔ اے اللہ: ہم بیں ہے جس کو تو زندہ رکھے اس کو مسلم:

ہندہ رکھ اور ہم میں ہے جس کو فوت کے اس کو ایمان پر فوت کو۔

عَلَى الَّايْمَانُ بِهِمِ أَنْهُ أَكْبُرُهُ كُمْ كُرُ وَأَنِّينَ أُورٍ بِأَنِّينِ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَ رَحْمَتُ اللهِ عَلَى اور نماز سے باہر آئے۔ اگر میت لاکا ہو تو درود منریف کے بعد یہ دُما برسے ٱللَّهُمَّ اجْعَلُهُ لَنَا نَرْطًا وَ اجْعَلُهُ لَنَا ٱجْرًا وَ ذُخْرًا فَ اجْعَلْيُهُ لَنَا شَافِعًا وَ مُشَفَّعًا ﴿ الرَّ مِبْتُ لِرِّي كَي بُو تُو يه وُعا يرشع - اللَّهُ أَجْعَلْهَا لَنَّا فَرُكًّا وَ اجْعَلْهَا لَنَا آجُرًا وَ ذُخُرًا وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَ مُشَفَّعَةً م بيم مِنت کو اُکٹا کر قبرتان میں مے جائیں اور اُس کو دفن کریں۔ جب مبت کو قبر میں رکھیں تو کمیں۔ بینے اللہ وَ صَعْنَا عَلَى مِلَةِ رَسُولِ اللهِ سَلَمُنَا لا الدمين كَا مُنْه قبلہ کی طرف کریں۔ جب دفن کر چکیں تو قبر پر بہت سا یانی ڈالیں اور مبت کی مغفر کئے کے بئے دُعا مانگیں. اس کے بعد قرابت والوں کو صبر کی نصبحت کریں۔

## بیاری اور مُوت

#### بیاروں کی دِل جوٹی کرنا اور اُن کو تسنی دینا اور

ملت اے اللہ این اس کو ہما ہے گئے میرمزل اور ایر اور فرق بنااس کو ہمارے گئے نفاعت کرنے و لا اور شفاعت قبول کیا گیا سکت ماتھ نام اللہ تقائی کے رکھا ہم نے اور مست رنول اللہ تدسی اللہ طیدوآلہ وسلم پر بیٹرد کیا ہم نے سے بخشش کا ترویکیوں ۔ قریبی رمشنہ واروں ۔ قریبی رمشنہ واروں ۔

اُن کی خدمت کرنا اور اُن سے عبرت بکرینا سُدّت ہے۔ ہو شخص بیمار کی خبر لینے جائے، اس پر مزار زنے رجمت بھی ہیں اور اُس کے لئے بیشت بیں ایک مکان بنایا جاتا ہے۔ جان کندن کی سختی ہر ایک نیک و بد کو ہوتی ہے۔ بیکن نیکوں کو کھوڑی ادر برُدن کو بہت ہوتی ہے۔ نیک آدمی کی رُوح بہت سے فرشتے لینے آتے ہیں اور اُس کو بہشت کے نوٹش بو وار کفن میں بیدیٹ کر آسمان پر براے آرام سے لے جاتے ہیں۔ آسمان کے وروازے کیل جاتے ہیں۔ فرشتوں کی طرف سے اُس جنتی رُوح کو ٹایاش کی صندائیں آتی ہیں۔ یہاں تک رکہ ساتویں أسمان تک لے جا کر فدا تعالیٰ کے سامنے پیش رتے ہیں۔ وہاں سے حکم ہونا ہے کہ اس کا نام نیکوں ی کتاب میں یکھ دو۔ دہ کتاب ساتویں آسان بر عراق معتیٰ کے بنیجے رکھی ہے۔ اس کتاب کا نام عِلْیتُ بن ہے۔ پھر قبر کی طرف لاتے ہیں اور منکر و بکیر اُس سے سوال و جواب کرنے ہیں اور پھر بهشت کا وروازہ اُس کی طرف کھول دیتے ہیں۔

عله آوازي -

کافر اور گنگار کی رُوح دوزخ کے فرشتے بڑی سختی سے کالتے ہیں اور دوزخ کے بداؤ دار گفن میں ليبيك كر بے جاتے ہيں - اُس كے لئے نہ تو آسان کے وروازے کھلتے ہیں اور نہ اس کو فرستوں کی طرف سے ثابات بلتی ہے۔ بلکہ ہر طرف سے اُس ير جهو كيس اور تعنتيس پرطرتي بين-اُس كا نام مُنكرول اور گنہ کاروں کی کتاب میں لکھا جاتا ہے۔ ۔ ج اتویں زمین کے بنیج رکھی ہے۔ جس کا نام سِجِین ہے۔ پیمر اُس کو قبر کی طرف لاتے بیں اور مُنكرو نكبر أس بر سؤال و جواب كرتے بين اور دوزخ كي راہ اُس کی طرف کھول دی جاتی ہے۔ سختی سے تنگ آ کر مؤت مائلنی منع ہے۔ شہادت کی موت سب موثوں سے اجھی ہے۔ جان کندن کے وقت بیار کے پاس کلم شہادت اور کلمۂ طبیب يرُصنا لازم ہے۔ اس سے بيمار كو فدا أور ركول ياد آنا ہے۔ ایسے وقت میں بیمار کا کمنہ قبلے کی طرف كرنا چاہئے۔ جان كندن كے وقت مريس كے ياك سُورہ بیسین بڑھنی چاہئے۔ کیونکہ اس سے اُس کی جان آرام سے نکلتی ہے۔ مرنے کے بعد اُس کی آنکید ادر منه بند كرنا چاہئے - اگر كوئى شخص مُروے كو نيكى سے ياد كرے تو فرشت اَصِين كيتے ہيں - مُون كى نيكى سے ياد كرے تو فرشت اَصِين كيتے ہيں - مُون كى نير سُن كر إِنَّا يِلْنِهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ لَا يَرْهَا چَاہِئے - مُيت كے نيلانے اور وفنانے ہيں جس قدر ہو سكے ، جلدى كرنى چاہئے -

## مینت کے ہلانے کا بیان

مبتت کو عشل دینا فرض ہے۔ قرببی رمنت وار غنس دبن تو بهتر ہے۔ اگر وہ عشل دبنا مذہ جانتے ہوں تو کوئی اور آوی عنس وے ۔عنسل دینے سے یلے مبت کا رصنو کرنا جاہئے۔ اُس کے مُنہ اور ناک میں یانی نہ والیں - پھر اس کے دائیں اور بائیں وُقُونٌ دِين - بِهِم مِيتَ كُو ذُرا تُبْرِطُها بيها كُر أَس كَا بيك ذرا زم زم كلنا جاسة - تاكه بيب س الأبش وعیزہ نکل جائے۔عشل کے بانی میں بیری کے یقے وُ الله لازم بين - آخري غُسُل بين كا فور بلانًا بهي سُعَت ہے۔ کافور بلا کر شلانے سے مبتن کے جسم سے بُو تبلدی تنبین اُ گفتی - شبهید کو عشل و بنے کی صرورت • ك با تك عم ب الله تعالى ك الله ين ادرب أسى كى طرف رجوع كن واله بين -

نہیں ۔ اُس کو جاری نؤن میں ہی دفن کرنا بہتر ہے۔ ميت كو كفن دينا میت کو کفن دینا فرص ہے۔ مُردوں کے لئے زمین کپڑے شنت ہیں۔ دو چا دریں ایک کننی یا تہ بند کفن میں مرد کو کرنہ یا عمامت پمنانا منع ہے۔ عورت کے لئے یانج کیڑے سُنت ہیں۔ کفنی یا

ته بند ، سر کی اور صنی ، رسینه بند ، دو چادی -

مبتت كويك ذائين اور پھر بائين ليشنا جائے۔ اگر کفن کفل جانے کا خوف ہو تو بند ڈالنے بھی

ورُست بين -

ختم شكر

نه رو که کو بھی بین بروں میں کفن دینا بھر ہے کے بگری -

برنيم يغمده اورستى كنابين طلغ كابته

كالمراخ الدبن ايناسر سياشر وكثيميري بازاراابر





ربشمراللرالتخلي الريدة غَنْمَ لَهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِمِ الكَرِيدِهِ إسلام كى بينسرى كماب

# زکوہ کا بیان

زکوہ کا بیان فرآن بیں چوراسی جگہ آیا ہے۔ ست بیری بین فنل اذر مضان شریب فرین ایا ہوئے۔ انبیاء پر ذکوہ فرین نہیں۔ کیونکہ ذکوہ نایاکوں کو پاک کرنے والی اور انبیاء تود پاک ہیں۔ گفت بیں ذکوہ کیسی چیز کی پاک اور ذیادتی کا نام ہے۔ اور شرع بیں مال کو دوسرے کے بلک کرنے کو کہتے ہیں مال کو دوسرے کے بلک کرنے کو کہتے

۲

بس - مال کا مُفرّد جعته فقر کے بلک کرتا۔ اور زکاۃ کے فرض ہونے کی شرط یہ ہے کہ جد مسلمان عاقل بالغ اور آزاد سو- غلام نه به اور بورا نصاب ركمتا بو اور سب زکوۃ کا بلک نصاب کا ہے ۔جس برسال گزرے - فارغ از قرض ہو کسی کا فرعنہ م دینا ہو۔ اور اخراجات عزوری سے زائد رکھنا ہو۔ اور ماک نصاب نامی ہو۔ یعنی بڑھنے وال ہو۔ اور جسے اُوٹ بکری گھوڑا اور دیگر مال نجارت اور نفدی سونا چاندی ٠٠ سوتا جاتدی کو شرع نے بڑھنے وال لکھا ہے۔ اگرچہ مالک اس کو جمع کرکے رکھے یا رُلور بنوائ - أو أس كا ابنا قصور ب- درن یہ چر تخادت کے واسطے ہے ۔ اس سے ہر وقت بڑھاؤ منصور ہے۔جیسا کہ جوانات اور مال سورت تامی خفیفتا سے ۔یہ سور جاندی نامی حکماً ہے ۔ اور ظرون استعال والے اور پارچات گرمی و مردی کے فرش فردش له برع داع و كغ يس

اور مکانات آسائش و آرام کے اور زبین ارامنی زراعت میں اور گوڑے بھی سواری کے اور ان کر تورمت کے اور ہنھار شکار کے ادر آلات جرف ان ير ذكاة فرض نبيل یہ سب حاجت اصلی بین شمار ہوتے ہیں اور مال دنینم یا در ما بُرد یا مغصوبه اور مال قرصنہ کا جس کا مقروض متکر ہو۔اور اس کے یاس شہادت سر ہو ۔ اُن مس زکرۃ شین -جب دستیاب ہوں کے اس وقت سے ذکرہ کا حساب ہوگا ۔اور اسی وقت راك تصور كيا جائ كا - أور مال مفقود نر ہو۔ اور یا مقروعتی اس کا انکاری نہ ہو با رانکاری ہو اور اس کے باس شہادت بع با ش بع - تو حاکم کو معلوم ہو - اس مال بر زکوہ فرض ہے ۔مگر ادا کرتا تب د اجب ہوگا۔جب یہ مال اُس کے نیھے میں آدے اور ابتدا سے حماب سال گزشتہ كاكرك دے گا-زكرة دين دقت با مال الم منصوبر - تيمناكيا ١١ ك مفقود - كم شده

سے مُجِدا کرنے دفت نیت باد نہ رہے ۔ توجب تک فقر کے پاس ہے ۔اس کی نیت کرنی عائرة بدر اكر سارا مال يعني نصاب كا مال بلانتت فقر کو دے دے ۔ تو زکواۃ ادا نہ ہوگی ۔ اور نہ کوۃ کا دبنا بعد سال کے فرعن ہوتا ہے ۔ بلا عدر تاخیر کرنے والا گنگار ہے۔ اور گواہی اور فتوی اس کا نا منظور ہے ۔ ال نجارت کا وہ مال ہے کہ جس کو بروتت خرید کے برنیت تجارت خرمدے -اور اگر بروٹن خرید نیت استعمال کی نہ ہو۔ بعدہ تدبیر شجارت ہو جادے ۔ تو اُس بد زکان فرض نه بول - زکان کو مشتمر و مشہور کرے دیوے - تو زیادہ تواب ہے ادر دوسری خرات خقیہ دایے - تو بنتر ہے أيسا ہى درانت كا مال كه أس سے جب تك نجارت شروع نه كرے - أو أس يمذكوا فرض نہیں ۔ سون چاندی مستشیٰ میں ؟ کی ذات ہد ذکور فرض ہے - خواہ تجارت کرے یا نہ اله مستشي - بامر به

كرے -كونى مال كسى طرح كا سوائے سوتا جاندى كے اُس كے قيمتے ميں آوے۔ جب تك تجارت شروع نه کرے - ترکاۃ فرعن منبی ادنی نصاب یاندی کا دو سو در م ہے۔اگر دو سُو سے ایک بھی کم ہو۔ تو زکوہ قرعن تهين - اور سونے كا ادفى نصاب بيس شقال ہے -ال یس سے جالیسوال حقتہ دلاۃ ذعن سے ۔ یعنی دو سو سے یانی اور بیس میں سے نصف اور زاید بدآں جس تدر ہو أس كا عاليسوال حمة زكرة دين زف بع+ درہم ساڑھے تین ماشہ کا ہوتا ہے۔اور شقال یا پنج مانتے کا۔ اور یہ بھی یاد رہے۔کہ جس مال کی ذکرہ دینی ہو۔ تو اُسی کے حصتہ میں سے دلوے - لیتی سونے بین سے سونا ادر جاندی سی سے فاندی حصہ کرے کھر قِمت یا معاوضه اس کا ادا کرے - نو جائز اے دد سو درہم بحساب انگریزی رائج الونت کے سوا المفادن رویے ہوتے ہیں جس کے پاس الفادن روپ حب ہدایت کتاب ہذا ہوں۔اس کو ڈکوٰۃ دینی زعن ہے، ہے۔ کہ یا تو سب کو چاندی نصور کرے۔
یا سونا ہی سب کو نصور کرے۔ یا دونوں کا
دزن کرکے ایک جنس بنالے ۔ جیسے سولہ
منتقال سونا ہو۔اور سات درہم چاندی۔یا
تو چاندی کو سونا تصور کیا جائے۔ یا جمت
سولہ ونتقال سوٹ کی شمار کرکے دو سو درہم
پوُرا کیا جادے ،

# مصارف ركوة كابيان

(۱) مشکبن و فقیر ہو۔ فقیر دو سو درہم سے کے پاس نصاب سے کم ہو۔ بعنی دو سو درہم سے کم ہو۔ بعنی دو سو درہم سے کم ہو ۔ بعنی دو سو درہم سے ہو ﴿ (۱) لَاُوۃ کا نخصیلدار بعنی اُس کی نخواہ راگرچہ تخصیلدار مالدار ہو ) آلاۃ سے دی جادے راگرچہ تخصیلدار مالدار ہو ؛ والک کو اپنی تیمت دبنی ہمو ۔ خواہ مالدار ہو ؛ وہی مقروض جس کا دبنی ہمو ۔ خواہ مالدار ہو ؛ وہی مقروض جس کا مال فرصہ بیں لگا ہمو ؛ (۵) جو راہ خدا میں مقلس ہو جائے ۔ بعنی حاجی ، غازی ، طالب علم مقلس ہو جائے ۔ بعنی حاجی ، غازی ، طالب علم

وغيره يعني صاجي جو جج كرفي بين مختاج مو-اور غازی غزا کے سامان یعنی کھوٹرا ہنھیار وغمرہ كھو بيٹھے ۔ طالب علم اپنی تحصيل كى گنب اور نفقه کا مختاج ہو یا رہی مسافر مختاج آرجہ ا بين وطن مين مال كثير ركفتا مو 4 (٤) زكاة ایک کو دے یا دو کو یا سب کو۔ یہ کو فئ ضروری بات نمیں ، (م) حضرت صلے الترعبیہ د آلم وسلم کے وقت مؤتفتہ انفلوب لوگوں کو بحكم تدا اس غض سے ذكرہ دیتے تھے كہ ایمان نه چهور دی - اور بعد آنحفزت صد النّ عليه وآله وسلّم كے يہ لوگ نه رہے اسلم نے تدر بکر ا۔ اور افر کے بخود روشن ہوتا گیا اور بر آدمی بخوشی اسلام فبول کرتا گیا د زكاة اين أولاد اور مال باب- دادا-دادي نانا۔ نافی کو دہن ناجائز سے ۔ اور عنی کو بعنی صاحب نصاب اور بن ہاشم کو اور اس کے غلامول کو ۱ اور عورت این خاوند کو-اور خاوند ے مولفہ القلوب ان وگوں کو کتے تھے ۔ جو برونی مسان اور اندردتی منکر اسدام منے +

ایتی عورت کو ذکوۃ نہ دیوے ۔اور دکوۃ کا مال مردے کے کفن اور بناءِ تعمیر یا مرمت مسجد یا مدرسہ یا مرائے یا چاہ میں صرف کرنا ناجائذ ہے ۔یعنی اِن مقامات بد ذکوۃ کا مال صرف کرے سے ذکوۃ اوا نہیں ہوتی ۔اِس میں حید اوا کا بہ ہے کہ کسی مفلس کو دے دے ۔وہ اپنی طرف سے کفن میت وغیرہ یا مرت وغیرہ ییں خرج کرے ۔صاحب ذکوۃ خود عرف میں کہ سکتا ہ

# ر کے کا بیان

ج گفت میں کسی بڑے اعظے درجہ کی چیز کے طلب کرنے کا نام ہے ۔ اور مشرع بن کھے کی میارت (بعنی طواف کھے شربیف کا کرنے کو کہتے ہیں ۔ اور عرشی کے روز عرفات بیں نوال کے بعد شام ناک کھڑے له 9 ماہ ذی الح 11 ہ

ہون اور مقام عرفات میں زوال کے بعد دوسری صبح کے وقت وقوت کا ہے۔ نبت شرط نہیں جبتا بهرنا - دبوار - مست اسونا - اس وقت بين سے کسی دفت عمر جائے تو بہ مرکن ادا معدجاتا ہے۔ یہ سب کچھ بحالت احرام جج کی نبت سے ہوں ع ياني بن ر اسالم كا صالمه ب - اور عم جمر میں ایک دفعہ فرض مؤنا ہے۔ کیونکہ زمارت گاہ اُس کی ایک ہے ۔جملہ عبادات بیں سے ج عبادت مُركب از مالي و بدني ہے -كوئي محض یدنی ہے ۔ جیسے کلمہ اور نماز اور کوفئ محص مالی \_ جسے زکرۃ \_ جے میں جونکہ مال بہت خردج ہوتا ہے۔اور استطاعت مال کی شرط ہے اس واسط اس کو مُرتب مالی د برتی که کیا ورنہ کوئی عبادت سوائے مال کے اور تہیں ہدی ۔ سب میں مال کی صرورت ہے۔ گرناز روزہ بیں مقورا مال کافی ہے۔جو بقاوحیات کو صروری جو- جیسے نماتہ بلا باس دورہ بلاافطار له دن بين وقون كا استدار تا ع وب واجب سعداوردات كو نقط ایک ساعت ہی کانی ہے۔ امتداد (طول) واجب نہیں ،

وكورة بلا مال - اور ران يائح بينام اسلام بين عرف عبادات ہی ہیں ۔ اس واسطے سوائے نیت کے ميح نتيس مرت - اور باتي في دى معاملات ہیں ۔ سب بلاتیت صبح مو جلتے ہیں۔ مگر جب ران میں نیت تواب کی شامل ہو جائے تو مؤجب فراب أخردي اعبادت ابوجاتين چنے ربھاج عنانی ماہع مانندا موقف وصیت بمبتر وبغره - اس واسط جو عماحب جميع معاطات گیبوی میں نیت نواب کی کرے ۔ وہ ہر دفت عبادت بیں داخل سے جس کا ذکر قرآن شریف میں ران کلمات ہیں درج ہے۔ الذین هُمْ عَلا صَلَاتِهِمْ دَانِمُونَ (يَا عَ)

معلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دسویں سال ج صلے اللہ علیہ والہ وسلم نے دسویں سال ج فرمایا - ایک سال تا نیر بباعث عدر کے کی - اور آب کو اپنی حیات کا علم بھی تھا ۔ درنہ نیر کے واسطے جب استطاعت کامل ہو ۔ اور موقع چ کا آ جائے ۔ تو بلاعدر تا نیر کرتی جائز نہیں کے غلام آزاد کرنا + کے یعنی جو اپنی نماز پر قائم ہیں +

اگر اُسی سال ج کرے۔ تو مُوجب کقارہ ذُلوب اور رفع درجات کا ہوگا۔اگر ناخرکرے۔نو قرص فرض اوا ہوگا۔ اور مال حام سے ج كرنا حرام بے .. مال باب محتاج فدمت اور فاوند اور مالک جس کا فرعنہ اُس نے دینا ہو۔ اور ضامن مال جس ضمانت بر اس نے فرضہ سیا ہے۔اُن کے راذن بغیر عج کرنا مكرُوه ب - يو مسلمان عافل ، بالغ اصبح اليان ببنیا اور محیوس نه بوداور المن از بادشاه اور سفر خرج ركفتا بو- (سفر خريج أيسا ركفتا بموك اسودگی سے بالو گوشت کو تا جائے۔ اور او مط اور سواری ہو ۔جس میں سوتا نیٹا جاوے اور نیکھے عیال و اطفال کا خرج تا واپسی ع موجود بو) اُس برج فرض ہے۔اور عورت کو عداوہ سب کے اپنے محم کا ساتھ صروری ے - خاوند ہو یا جم ، نازل بائغ ہو - عرم دستدار بعد - اور اس کا خریج مجی موجود بعد-عورت جوان مو يا بُورْهي محد-اگركون محم م له ذاؤب كناه كو كمت بس ب ہو۔ تو نکاخ کرکے جائے۔ سوائے موم کے عورت کے واسط ج مکروہ تخریجہ ہے۔ اور یہ بھی یاد سے۔ کہ عورت ضاوند کی عدّت بیں نہ ہو ،

ج کے فرائض

(۱) طوات کی نبتت کرنا (۲) عرفات بیس کفر<sup>وا</sup> ہونا (۳) نرتیب فرائفت احرام بیں (۲) مفہر<sup>وا</sup> عرفات میں اور پھر طوات کرنا (۵) ادا کرنا ہر ایک فرض کا اینے دفت میں «

واجبات عج

رج کے بائیس داجبات ہیں (۱) صفا مردہ کے درمیان دوڑتا (۲) جمرہ کو کنکریاں مارنا۔ (۱) طواف رخصت کا کرنا اہم) سر مُنڈانا یا کرنا ا

دی ہے ۱۲ الختار) عبدالوریز 4 مصفاد مرده دد پراڈوں کانام بجال حفظ ا

المراجي الشيطان كالكريال مارت بين +

رہ مفام مقات سے جاتی دفعہ احرام باندھنا۔ ر 4 ، عنات میں زوال کے بعد نشام تک کھواریا ر ٤ ، طواف يس شردع جر اسود سے كرنا (م) لعے کے داہیں طرف سے طواف کرنا (4)طواف کے وقت بئیدل جلنا (۱۰) طوات کے دفت باوضو ہوتا (۱۱) سر نہ ڈھائین (۱۱) دُوڑن صفاسے شروع كرنا (١١١) قرباني كا ذيح كرنا جو في اور عمره اکھا کرے (۱۲) اور جو بس دبیش کرے -داجب ہے - (۱۵) طوات بیں ہر دُورہ کے بعد دونفل شکرانہ کے برقعت (۱۷) طوات حطیم سے باہر کریا (۱۷) بعد فارغ موقع طوات کے صفا مروہ میں دُوٹرتا (۱۸) سر مُنڈانا یا کنزانا معیّن جگہ بیہ (۱۹) سر مُندُّانا یا کران مُعیّن وقت بر (۲۰) حرام جرول کو ترک کرنا بعد وتون کے (۲۱) كرا رسل بنوًا مريمنا (٢٢) مرت كردن تك مرد کو بریمته دیمن د

عدہ دوڑنا صرف دو سہر میلوں کے درمیان ہے جو اب مسجد حرام کی دیدالوریوعقی عنے)

الم میقات اس مگر کانام سے جال سے احرام باندھ جاتا ہے۔

## هج كى سُنّت اور ستحبّات

(۱) کھانے بیسے میں نگی نہ رکھے (۱) ہمیشہ باومنو رہے (١١) فالوش رہے \_ یعنی فضول كلام ترك كرے (م) ال باب اگر محاج فردت ہوں۔ أن سے إذن بيوے ددى مالك مال اور منامن مال سے بھی اجازت لبوے (١) اینے محلّہ کی مسجد سے دو رکعت نماز برط م رخصت ہودے (٤) اسے دوستوں سے مل کر بخصت ہووے ۔ اور اُن سے مانی الے اور اُن سے دُعا طلب کرے (۱۸ جِلتے وقت یکھ صدفہ بھی دیوے (۹) گھ سے پنجٹنیہ کورفست بهو ركيونكم أنحض صلّ الله عليم وآله وسلّم بھی اسی روز روائر ہوئے کتے (۱۰) شننہ اور جمع كو نوبر و استغفار يره ع - اور استفاره جي یرے (۱۱) جانور سواری کا حرمدے یا کریے كرے (١١) استفارہ كرے كم فضكى كے داست جاول یا تری کے (۱۱۱) یہ سوچے کہ بہت سے رفیقول اله واوه وافت فقل يرام منع الراف اواقات من زهيمت مواز مراح ١١ اعرام راح یں سے کون سے رفیق سے رفاقت کرول (۱۲) ج کے چینے عبدالفظر سے شروع ہوتے ہیں بعنی شوال ۔ ذیقفد اُور دس یوم ذی الجہ کے اُن کا خیال رکھے ،

### رميقات كابيان

ذُو الْکَابَیْفَدَ اہل مرینہ کے واسطے ذَات الِعَیْ نَ عِانَ والوں کے واسطے (بعنی بھرہ کوفر عجم ) اے وقد وسم ان مقامات کے نام ہیں جمال سے احرام باندھے

بين كه براجي ايك جلك كانام بع هد وته يرمنانات بجي احرام بندهن عين

اور نی م مشرق والول کے واسط جُعُف اہل شام ے لئے زن اہل سخد کے داسط کاکمکم میں والوں کے لئے ران مقامات پر اخرام باندھتے ہیں۔سوائے احرام باندھنے کے گزرنا جائز نہیں اور بغیر احرام باندھنے کے گزرنا حرام ہے۔ حرم کے باشندوں کو اجرام باندھنا عزوری نہیں ہے۔ بغیر احرام کے گرار سکتے ہیں۔ ان مفامات سے گرد کر احرام یا ندھتا جائز شیں ہے۔اس ے سے باندھ نے۔ نو گناہ نیں + حرم جده شرایت کی طرف سے دس میل ہے۔ اور جواز کی طرف سے نو میل بر اُل کے نشان موجود ہیں ا

## إحرام باندصن كاطرنقه

احرام باندھنے والے تین قسم کے ہوئے بیں (۱) مُؤرد ہے جس کا ادادہ عرف ج کا ہو۔ (۲) قارل جس کا ادادہ ج اور عرہ کرنے کا اکٹھا ہو (۳) منت رجس کا بیلے عرہ کا اور

مع مندوستان كاوك مندريس سيدارك محاف ابرابيس وام باندعة بس اعدالوريد

اسلام كي نبسري نشاب

14

چیر ج کا ارادہ ہو احرام باندھنا ج کی الرط ے - جسے تكبر تو يد ماز ك واسط صورت احرام یہ ہے کہ پیلے وُفنو کرے راگرعنس كرے أو أنضل من ) پير دو ركون نازيره - اگرياني د ملے يا يمار مو - نو تبیم کرے - جامت بنواے یا ناخوں ، لبول كو كنواع اور سرمُتداع - اگر بال م مُنداع نو کنکھی کرے ۔ عورت اور لوند عی سے مباخرت نهرے- اور ایک جاور جو کہ سی ہوئی نہ ہو۔ نات سے زانووں کے پنچے تک باندھ۔ اور دوسری جادر وائیس بغل سے نکال کر بایس كنده ير دلك - اور جادر نه كانول س عشة - اور نه أس ميں ركر ، والے - اكر ركره دُانے گا - نو گہنگار ہوگا - اور تماز نفل وو رکوت پرشھ ۔ گر مکروہ ونت نہو ۔ یعنی طلوع عودي - زوال آقاب سر مو حس نے فقط ع کا احرام باندھنا ہو ۔ وُہ بہ دُعا بِرُهِ - النَّعُمُّ انَّ أُرِيثُ الْحَبِّعُ فَبَسَيِرُ فِي عيد و تعبله من - پير تليب پيره اور بر نماز ے بعد اس طرح بتک بڑھے۔ بُتُن اللّٰهُمّٰ لِتَيْكَ لَا شُرِيْتَ لَكَ لَبَيْنِكَ لِتَيْنِكَ لِتَيْنُكُ إِنَّ الْحُمْلَ وَ البَّحْدَةَ لَكَ دَ انْسُلُتَ لاَ شُونِكَ لَكَ أور مشحب سے ۔ کہ ران الفاظ میں سے کم نہ كرے -كه ترك كرنا كسى لفظ كا كروه تحريم ے۔ اور بلند آواز سے برط سے ۔ اگر بلند آواز سے نہ کے گا تو گنگار ہوگا ۔ اور جب نبتک کے یا اونٹنی روان کر دے اس سے کے بیں جموا یا مکردی لاکا دے۔ تو راشرام شروع ہو گیا ۔ جس دنت راشرام ماندھ تو عورت سے ممایترت کی بات رجیت د کے اور کالی گلوی نے ذکا ہے۔ د کی ک راشارے سے شکار بتاتے۔ اور د زیان سے کے ۔ موزے کھی لا پسنے اور ججور ہو أو رمر ادر جرے کی برینہ نے ۔ عورت بھی

عداے اللہ میں ع کا ادادہ کرتا ہوں تو اس کو آسان کراہ جول کر

ابنا بجرہ نہ دُھائے اور ہر کو دُھائی کے كيرے كو خشبو نه لكانے - إحرام كے بعد رسر کے بال نہ کٹوائے۔ اور نہ وار مع اور بدن نے بال کڑائے۔ رنگا ہو ا کیوا ن يهين \_ بار سنگار اور زعفران كا رنگا ، فرا ليمي د يهني - اور كوفي كيرا رني بهوا لے - تو اس کو یانی سے دصو لے عشل کی حاجت ہو۔ تو غسل کرے ۔ عیب سبین - بسر اور ڈاڑھی کو خطی سے نہ دھوٹے۔اور جب نماز پراھ کے ۔ تو بیک پراھا کرے ۔جب ادیجی جگہ جڑھ یا جعے انزے۔ ما اس کو کوئی سوار سے ۔ یا ، سحری کا وقت ہو تو بَتُنْكَ يُكارے 4

کعیہ مکر مہ کی زبارت اور طوات کا بیان

مكة خريب مين داخل بوتے ہى پياكم مرتم

بیں جائے اُور مجر اُسُود کر یُومے ۔ اگر انبوہ ے سبب جم اشود تک نز پہنچ سکے۔ تز المنتول كا اشاره كرك لين القول كو بحرم لے - کیر دائیں طرف سے طواف کرنا شروع كرے أور سات وقع ركرد كفيہ كے طوات كرے - اور طواف حطي في ماہر كرے -اس طواف کو کرتے و تن سیلی تین بارمیں يتبلوانون كي طرح كندس إل بلاكر دورك-اور باقی میں جلتا رہے۔جب بحر اسود کے مقابل سنع - نو اس کو بوسہ دے سات طوات کے بعد مقام مصلاً ابراہی میں دوگان يرفي - اگر ويال كنزت انبوه بو - تو دوررى عد برامع - يه طوات شخيه كا كملانا ب-یہ طوان فرض اور واجب منیں سنت ہے۔ اور یہ برونی لوگوں بد سنت سے ۔ کے والول ير شنت نيس ٠٠

ک مجع - بیم کے کی سے گرد گوئے کو کتے ہیں + ت حفیم ایک جگر کا نام ہے +

# صُفًا مروه پرجانے کا بیان

پر صفا مرده بر جاکر کھے کی طرف مترج ہو کر ہا کھ اُکھا کر دُعا مانگے۔ اور کھریہ تکب يرْ ع اللهُ الْبُرُ اللهُ آكْبُرُ اللهُ وَاللَّهُ ٱلْبُرُ ٱللَّهُ ٱلْبُرُ وَلِلَّهِ الْحَيْثُ مُ وَصَلَّى الله على حبيبه نحتمل قرّ اله وَ أَصْعَابِهِ أَجْمَعَيْنَ ٱللَّهُ مَدَّ اغْفِرُ فِي دَرِاحِ اللَّهُ وَلِلْمُونِمِينَ يَدْمُ يُغُوْمُ الْحِسَابِ - ولال س أثر كرموه كومادك جب بنج أترى - تو درميان ميلين اخطرين کے دورتا ہو مروہ کی جوتی تک چیجے ۔ پھر وال ما كر مُنوج بيوك تبله موكر تبكير تهليل اور صلوَّة و دُعا پرشع - جساكه حنفا پرهبي بردسی تقی - بر ایک شوط ہے ۔ بھر دیاں سے اتر کر میلین افھن بن کے درمیان دورتا ہوا صف بر جاوے - اور بھوٹے قبل ہو کر تکبر تمليل - صلحة و دُى إلى ألما كريره - يه له دو ميز سل ۱۲ م شوط : - بعيرا +

دوسرا شوط ہے۔ اسی طرح سات شوط ہے۔ اور ساتوال شوط مروه پر فتم ہوگا۔ یہ جیج ہے۔ طیاوی نے صفاسے اُٹر کر مروہ نک پھر صف الک جانے کو شوط کیا ہے۔ گر مجے یہ سے ۔ کہ اس کا نخم فروہ یر ہو ۔ جیب ک شامی و دُرّالختار میں مذکور ہے۔ پھر مکّ الربیت یں جاوے - اور راحرام باندھ دہے جب طبیت یاہے طوان کھے مثریت کا سات دفو کے ۔جس ترنیب سے مذکر ہوا ہے ۔ گر راس بیں لٹک کر جائن اور دوڑنا نیس - ناز نفل سے برطوان بہتر ہے۔ اور یہ طواف بیروتی لوگوں کے واسط ہے۔ اہل کم ع واسط نیں +

رجی کی تربیب اور مقام عرفات میں داخل ہونے کا بیان ساقیں ذی الج کو نماز ظرے بعد الم خطبہ

یر سے بناز ظہر اور زوال سے پہلے خطبہ بڑھنا كروه م - اور خطيب خطي مين تعليم مناسك احكام ع كى كرے -آكھوس تاريخ جي كا نام ترویہ ہے ۔ صبح کی ناز پراھ کر من کو جائیں۔ اور وہاں نو تاریخ کی جسے تک قیام کریں۔ بھر بعد طلوع آناب عود کے دن دہاں سے ردانہ ہو کر جبل دب عرفات کو جاوی ۔ بعد زوال کے قبل از نماز علمر امام دو خطے پڑھ صنے کہ جمعہ بیں پر سے اور تعلیم مناسک ع کی کرے - خطبہ کے بعد ایک اڈان اور در افامت سے ظہر اور عصر اکھی پڑھے۔ قرات باواد نه بره - آسند بره ع - به دو جماعتیں کرانی اور خطبہ بیڑھنا امام جی کا کام ے - اگر وہ نہ ہو - نو مُدا مُدا برطیس -اور ان دو جماعتول میں جیسا کہ امام سرط ہے۔ احرام بھی خرط ہے۔ اگرظہر کسی نے اکیلے پڑھی ہو۔ ترعصر کی مناز میں امام کے ساتھ شاہل

ا منایک شهرے ۔ کمنے نین میل کے قاعد برورمیان عوفت اور کمے

نه مو - اور عصر ابنے وقت پر پر سے - اورجس تے ظر امام کے ساتھ یا باجماعت باراحام يرهي بدو- اس كو عصر الك برهني مارد تهين يم أكر احرام بانده ليا بو لا عمر اين وقت یر برصے -امام کے ساتھ بڑھی درست تمیں -كيونك دوزل جمعنول بين احرام سرط ہے۔ بلا احرام اگر امام کے ساتھ تماز پڑھے ۔ تو ظر درست سے - ادر عَصْر دُرست سیں -كيونكر وه قبل از وفت بي اور إحرام أس کی شرط ہے۔ پیم فارغ ہو کر عرفات بیں جا کر کوٹے ہوں ۔ عرفات کے داسطے غسل كرن سُنت ہے - پھر جبل رحمت كے ياس جمال بڑے بڑے بھر ہیں۔ وہاں اُؤسٹنی یرد امام تبلہ کی طرف متوجّہ ہوکر بلیٹے روفات میں کھوڈا ہونا, اور کھوے ہو نے کی نیتن عزوری نمیں ۔ اگر سی درے ۔ تو بلی جائز ے۔ عرفات کے اندر موجود ہونا نثرط ہے۔ امام برطی کوشش اور بلند آورزے کو مائے۔ له ایک بهار کانام به بهای الله کی رحمت نازل بوتی ب ۱۱عالموری اسلام کی نیسه ی تناب

اور تمام آدی اس کے بیچے رُد بقبلہ ہور اس کی آواز شیں۔ دل سے عاجزی کرتے ہوئے آلنو بہائیں۔ یہ وقت اجابت دعا کاہے ،

مقام مردله بین داخل ہونے اور جرہ کوکنگر مارنے کا بیان

کہ نزیف میں تبولیت دعا کے بندرہ مقامات

ہیں۔ جن کا ذکر اگل کتب بیں آدے گا ہ جب آفتاب غورب ہو۔ تی وہاں سے آئر کرخشکی کے راستے مُر دلفہ بیں آدین ۔ مُر دلفہ بیں پُیدل جانا مُشتحب ہے۔ سوار ہو کر نہ جادیں۔ ادر تکیہ تعلیل حمد لبیک کمتے جادیں۔ شام کے بعد مُر دلفہ میں عظمریں ۔ سولئے وادی محسم کے سارا مقام مُردلفہ کا موقن ہے۔ ادر بہار قرح کے باس اُنہ کر مغرب ادر عش کی ٹن ز اُس جگہ اکھی بیڑھیں۔ جبسی ادر عش کی ٹن ز اُس جگہ اکھی بیڑھیں۔ جبسی

اله اجابت يتوليت ١١ كه ايك مقام كانام بعدا كه كور عرف كيد

اسلام كي بيري تناب

که ظهر ادر عصر مسجد غره میں برطعی تقی۔اگر مغرب کی نماز راست بیل برطعی بعو نو وه تاجاند بهوگی پھر اِس جگہ براهنی ہوگی ۔جب تک رسوس تاریخ ی صبح نه ہو۔اگر عشا بھلے یر طبیں۔اور مغرب بهجم - نو عننا كو دوباره بطهين يهم مزدلفه س سورج نكك تك عهرين اور تكبرتمنيل صلوة دُعا برشطة ربين حبس دنت مبح كي توب ردشی مو جاوے - أو أس وقت دلاد براسة ہمیے مناکو آوس - وادی محترے درمیان پنج کر اس ندر دوری جنن که ینقر زدر سے کھینکے ہوئے جا براتا ہے۔ اور سات کنکریاں انگلیوں کے سرسے جرے کو ماری اور یا ج گرے فاصد پر کھڑے ہوکر کنکریاں ماریں۔ ہر منگری تکبیر کمہ کر ماریں - اور بھر محبیر کے ساغف ببیک کمه کرختم کرس-سان منکربال زبین کی جنس ریخ مٹی وغیرہ اسے ہوں۔ جن سے یکم درست ہوتا ہے۔ اگر سی کی من بعینی جادے۔ تو جائزے۔ گر ایک سھ بجائے ایک کنگری کے ہوگی ۔ مکڑی ) موتی،

جوابرات -عنبر کستوری کی کنکریاں مارتی تاجائز ہیں ۔کیونکہ یہ چیزیں عربت کی ہیں ۔ اُدر یہ جگہ تدبیل شبطان کی ہے ۔ بھر آور کر بھی كنكريال بناني ناجائز بين ركنكريال بهينك كر پھر قربانی ذیج کریں - ادر قربانی سے بعداس منڈائیں یا کتائیں ۔سارے بال کٹانے مشخب ہیں ۔ چوفقا حصہ بال کٹانے واجب ہیں۔اور جو گئی ہو۔ اُس پر اُسترہ بھیرنا واجب ہے سارا بسر مُندُانًا بهترے -اب رحوام فخی ہوا۔سب چنن کانے بسے کیڑے بننے حلال ہوئے۔ مگر عورت کے باس نہ حاوس پھر کور نظر لیف میں آ کر طوات کریں ۔ بیا طوات فرض نہیں ہے۔ دسویں اربیح خواہ کسی وقت کریں ۔ جائر ہے ۔ طوات کرے کھ منا بين آكرشب باش بول - گيارهوس تاريخ نبینوں جمروں کو کنکریاں مارس - پہلے مسجد جیف والے جرے سے مارنا بڑوع کر۔یں۔ ور دومرے کے یاس والے نیسرے کو مارس۔ كنكريال مارنے وتن تكير و تهديل صورة و

دُعا مقدار اڑھ کی رسیارہ فرآن نزلین کے برھیں نیسے جرے کو کنکریاں مار کر اُس مگر نہ کھوٹے ہوں۔ اور نہ بیٹے دن جو بیلے جرے کو بارا کفا۔اِس سے بعد بھی نہ کھڑے ہوویں اگراس دن کنریاں نه مار سکیں ۔ تو پیم بحيل دنول ميں ماريں - اور بارھويں - برھويں تاریخ کو زوال کے بعد بھی ماریں۔ جرے كو كنكريال مارت وفت سوار بمودي يا يمدل دونوں طرح درست ہے۔ گریمے دو جروں کو پیدل ہی جس کر ماریں ۔ ز انفس ہے۔ نیرصوی تاریخ که کنکریاں مار کر کر نزیف میں آوس - ادر جب مكة تغريف بين آوس - أو مفام استنال بين يعني وادئ محقرب بين کفوری دیر کھریں ۔اب اگر جلنے کا رارادہ ہو۔ تو کیسے شربیت کا طوات کربن-اس کا نام طواب صدر بعني طوان رخصت سے -إس میں منکنا اُور دُورُنا نہیں۔ پھر ذو رکعت بعد از طوات يره كر آب زمرم بيرين - بعداس کے این سینہ اور چرہ مفام ملتزام پر رگادیں۔

و مقام معلى ايرابيمي كا نام ب،

ادر ایک گفنٹہ بھر پہردہ کعبہ مٹربین کا پکڑ رکھیں اور ایسی انتجا کریں۔جیسا کہ کوئی ملتجی سفارش طلب کرتا ہے ۔ اگر پہردے کک رسائی مذہ ہو تو اپنے سر پر دونوں کھ بھیلا کر سر کے دونوں طرف رکھیں اور دعا کوشش سے مانگیں ادر ردئیں ۔ اگر ردنا نہ آوے تو صورت دونے کی بناویں۔ اور مسجد سے پھھیلے پاول مہو کر نکلیں ۔ اور کھیے نشریب کو دیکھ کر چھائیں ؛

رجان ہیں شخص نے پہلے اتے ہی عرفات ہیں وقوت کیا۔ اس سے طوان فدوم ساقط ہو جات ہے۔ ادر طواف فدوم بعنی طوان اول جو بھی محرد دارد ہونے کہ شریعت سے ادر کی جاتا ہے۔ اگر راس کا موقع نہ ہے۔ مثلاً کی جاتا ہے۔ مثلاً اس تاریخ حاجی بردن وافل ہونے کہ سے بیردل بیردل بردل وافل ہونے کہ سے بیردل بیردل وافل ہونے کہ سے بیردل بیردل وافل ہونے کہ سے کی آس سے یہ طوان ساقط ہو جاتا ہے۔ کو کی گفارہ اُس بر لازم بنہیں۔ عورت کا ج بھی کقارہ اُس بر لازم بنہیں۔ عورت کا ج بھی

مثل مرد کے ہی ہے۔ فرق فرف اتناہے۔

کہ مرد سم منم برہنہ رکھتا ہے ۔ اور عورت سر ڈھانپ بینی ہے۔ مگر جرے بد کردا سین ڈانتی ۔ حورت اگر جمرہ ڈھ نیے لے تو جائزے۔ مگر کیڑا جرے سے نے۔اور عورت بُتك يأواز بيند مر كم \_راس طرح يره - كه آب ك دُومرا من في ركورت طوات فروم ين پهلوانول کي طرح مه دورے آہسند چے اور بنل سے چادر نکال کر کندھ ير مردون كى عرح د كرے بلك سادا يدن وصانع - اور درمیان میلین اخفرین کے نہ دُورْے ۔ اور احرام کھولتے ہوئے رمر نے مُندُّل في ميساكم مرد مُندُّانًا بي عرب بولقاتي سر کے یال کٹے عورت سونی کا رسلا بخا کیدا اور موزے اور زاور اور لیاس سے اور انبوہ کے وفت جر اشود کے باس نہ جائے۔ اور مختن بھی مثل عورت کے ج كے - ارْعورت كو حيص آ جادے توسوك طوان کھیے کے سب مناسک اوا کرے۔ عورت برکسی زعن واجب کی تاجر کرنے سے

كفَّاره نهي آنا -بعد اوا بو جاني دو سُكن و کے طوات عدر کا ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور نفاس بھی رمش کھن کے ہے - رمیقات سے احرام ساتھ بیت عرہ ادر ع کے باندھ ادر جس وقت احرام باند صفى كل - يه دعا براه كريت كرے \_ اللَّهُ مِنْ الْذِينُ الْحُجْ وَ الْعُنْهُ } يُسَيِّرُهُمَا فِي وَتَعْبَلُ هُمَا مِبِي (ترجرداء غداوند تعالي بن اراده ولح اور عرب كاكرنا ، حول -سو لو ددون کو آسان کراور قبول کرے طواف کیے کا عراب ے واسط کرے - ہے تین دورے موان بیں رویل کے ۔ صف مردہ میں دوڑے - قران میں طلق کے بعد راحام حلال منیں ہوتا۔ راحام ج كا ياتى ريتا ے - اور متع بين عمره ر کے حل ہو جاتا ہے +

ج کا راحرام اُس وفت باندھیں جب عرفات کی طرف جانے لگیں 4

ے لٹک کر چینا - پہنواؤں کی بانتدہ الله علق سر مُنذان كا كمة بين +

## سلام کرنے کابیان

کہ فقیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سلی لول کی ڈعا آبس میں سلام ہے۔ اور دہی بہشتیوں کی دُعا ہے۔ جو بہشت بیں ایک دوسرے كو كرس م ي - تو مسلما فول كو چاہت - كه سلام کو مسلمانوں میں خوب بھبدائیں ۔ بس یہ مسلمانوں کے افلاق سے ے + رسول ثعدا صنّے اللّٰہ علیہ داکھ وسلم سے مردی ہے۔ کہ آپ نے اُس بن یا لک رضی اللہ عنہ سے فرمایا - کہ جب نو گھر سے نكلے ۔ تو تری الكھ جس اہل قبلہ تبرے بر بعنی مسلمان بر برطے ۔ نو اس کو سلام کر۔ جب نونے اُس پر سلام کیا۔ نو ایان کی حلاوت بیرے دل میں داخل ہوگی۔اور بعض صالحبين كا ذكرے مد الك سخص أس کے یارول بیں سے اُس کے یاس آیا۔ نو صالح سے بُرجیا ۔ کہ کیا حال ہے ؟ نوصالح نے

له افلباً مرا دادالبیت مرتندی رحمت الدعلبدی سه محاس

اُس نے کما۔ کہ خرابی ہو تجھ کو۔ یہ تو نے کیا کما۔ آسٹوہ مُ عَلَیْکُمْ کیوں نہیں کما۔ کہ نیرے لئے دس نیکیاں ہوئیں۔ اور پھر کیں جواب دیتا۔ تو بھے بھی دس نیکیاں کمتیں۔ اور جب بیس نیکیاں اکٹھی جو جاتیں۔ تو نزول رحمت کے اُمیاروار ہوتے ہو

کسی صالح سے بوجھا گیا۔ کہ جب آدمی نے رئیں سے سے اور یہ کے۔ کہ بری الله عمر دراز كرے - يه كمن كيسا ہے ۔اُس صالح نے جواب دیا۔ کہ یہ دہر ہوں کی دُعا ہے - اور دُعا مسلماؤل کی اَنسَلَامُ عَلَيْكُمْ ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔کہ وُه بازار بين جايا كرتے - كسى نے بؤجھا-أب باذار بين كيول جايا كرتے بين . د أب بي يع ين اور نه آب بي فريد كي بين - تو التول في فرمايا كم حرف السُّولَا مُ عَلَيْكُمُ کے کو جاتا ہوں - اور یہی عادت علی کہ جب سى ير كزرت نو أنشكهم عَنْيَكُمْ كُنْ مِ فرمايا أتخفرت صبح الشرعليه وآله وتلم نے

کیا ہیں نم کو آیسی بات در بناؤں کہ جب تم اس کو کرو - تو دوست بن جاؤ - آپس میں سلام بكرن كياكرد -ادركما عطاء في سلام كرے جات كورے يرا اور كورا بليم يرا اور برا چھوے یر اور سوار بیدل بر- اور سلام كرك . كل س وه شخص ج بي س آك اور جب دو آدمی ملیں - تو اُن میں انظل وہ ہے۔ جو پہلے سلام کے۔ کہا حس بقری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب ایک جماعت دوسرے پر گزرے - آو ابتدا سلام کی کری کھوڑے بہت پر ا روایت کیا ہے زید بن وہب نے کہ نبی علیہ انسلام نے فرمایا کہ سلام کرنے سوار بیدل بر، اور پیدل بنتے بر، اور تفورے بهت ید ه روایت ہے کہ اگر کوئی جماعت کسی جاعت پر گزرے ۔ ہیں اگر سب ے سب سلام در کریں - تو وہ سب گنگار ہیں - اور ایک نے بھی کر لیا۔ تو سب کی طرف سے

یبی سلام کانی ہوگیا۔ اگرسب کے سب سلام کریں۔ تو انفسل ہے۔ پس دوسری جاعت بیں سے اگر کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ تو سب گہنگار ہوئے۔ اور اگر ایک نے بھی جواب دیا تو سب کی طرف سے کانی ہوگیا۔ ادر اگر سب نے جواب دیا تو افغیل ہے +

نبت مازجاره

بعض فریات میں تذکرہ اِس بات کا ہوا کہ نیت نماز جنازہ کی کیسی چاہئے۔ کرئ کہتا تھا کہ بیت مشہور و معروف جو عوام النّاس میں رائج ہے۔ "نیت کی ہے میں نے اِس نماز کی بیڑھنا ہموں واسطے اللہ تعالیٰ کے چار سکیر نماز جنازہ فرض کفایہ بینا رواسط اللہ تعالیٰ کے اور دُعا واسط اِس میت کے مذوجہ قبلہ شرایب کے اور دُعا واسط اِس میت کے منوجہ قبلہ شرایب کے اور دُعا واسط اِس میت کے عوام ہے۔ اور کوئ فلل بھی اِس میں منبیں عوام ہے۔ اور کوئ فلل بھی اِس میں منبیں عوام ہے۔ اور کوئ فلل بھی اِس میں منبیں

مناسب ہے۔ اور کوئی کتا ہے۔ کم لفظ ثناء ی اس یس سے دُور کرنا چاہئے۔ کہ لفظ صلاق کا کائی ہے -اور جو نیست کتب نقر میں درین ع \_ اَنَّهُمْ اَ قَيْ ارْكِلُ اَنْ اُصِّةً لِكَ وَادْعُوا المهذا الميتن يا رَفَيْتُ أَنْ أُصِّلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَاوْعُوا لِهِانَا الْمِيتِ) كرتى مناسب ع جِنانِي اس امر بین ایک اِستفتاء نظرا ما حق بر یند اشخاص کے دستخط سے ۔ اور سی الفاظ رنیات مندرج کتاب فقہ کے لکھ کر میج کی مئی تھی۔ اور معمون وستخلول کا بی کفا۔ كه يه ي ب اور عده ب - الريت لیح ہے ۔ تو نماز بھی صبح ۔ اور اگر نیست فاسد ب تو تماز بھی فاسد - جب رانفا قات صنہ سے اس فقیم کا مرورہ وعبور ان فریات میں ہوا۔ تو اِس مشلہ کا استفسار کیا گیا۔کہ یہ نیت عوام الناس کی ورست ہے ۔اس بیں کوئی ملل نہیں ہے ۔ بلکہ مناسب ہے کہ یمی نشت مو کیونکه اس مار مین بمارا اور له گزرنا ته گادُن ا

فیعہ ادر شاقعیہ کا اختلاف ہے ہا۔
اہل سُنّت و جماعت چار تکبیس کتے ہیں۔
اور شیعہ باننی یا زبادہ اور حنق نناء بڑھنے
ہیں ۔اور شافعیہ سُورۃ فاتحہ بہ نیّت برآت
قرآن ۔ پس بالفرور برائے اسخفنار صورت نماز
جنازہ حنفیوں کے نزدیک چار تکبیر ادر نناء

## تجمير وتكفين

داضع رہے کہ قریب الموت کو اُس وقت
رُو بَغِبلہ کرنا مُتحب ہے۔ اگر پہلے سے چت
بیٹا ہٹوا ہے۔ اور کروٹ بہر لٹانا اُس کو
تکلیف دیتا ہے۔ تو چت ہی لیٹا رہے۔
مگر دو بقبلہ کیا جائے۔ کہ سر اُونچا ہو۔
بشوے تقبلہ کیا جائے۔ کہ سر اُونچا ہو۔
بشوے تقبلہ اور اگر کروٹ بر بین بیل
اور پکھ تکلیعت نہیں تو کروٹ بر ہی بیل
دہے۔ فقل دُو بغبلہ کر دیویں ہو۔

اگر نیک ہے ۔ تو جدری اپنی نیکی کو پینچے ۔ اور اگر بد ہے ۔ تو تم کندھوں سے اُس کو جلدی اُٹارو ۔ ہرکیف جس میں ایک مومن کی ہمتری ہو۔ اُس کا کرنا مستحب ہے +

صدیت مشریف بین ہے انجھاکہ من الشیکطان اللہ کا اللہ کا اللہ کا شاہ بعنی جلدی شیطان سے ہوتی ہے گر (سوائے) تین جگہ - ایک جگہ بجیز وتکفین میت بہر - دوسرے تزویج بکر اللہ بالغہ کی جب کفو ہے۔

تیسرے ادائے دین میت - جب تک کناہوں بر ہوتا ہے - نبیک ہو تو کہتا ہے ختو مؤن فی تنکہ کناہوں اور اگر بدکردار ہے تو کہتا ہے کافی تک جلو ۔ اور اگر بدکردار ہے تو کہتا ہے کافی تک جلو ۔ اور اگر بدکردار ہے تو کہتا ہے کافی تک جنوں اور اگر بدکردار ہے تو کہتا ہے کافی تک خوا اور اگر بدکردار ہے تو کہتا ہے کافی تک جنوں اور اگر بدکردار ہے تو کہتا ہے کافی تک جنوں اور اگر بدکردار ہے تو کہتا ہے کہاں سلے جاتے ہو۔ یہ بات اس کی سوائے جن درائش کے ہرچروسنتی ہے ہو اس کی سوائے جن درائش کے ہرچروسنتی ہے ہو

#### تمارجاده

نار جنازہ کی نمازیوں کی طرن سے میت کے له بکر۔ کنواری - کا دین - قرض ۱۱

اسلام كي نيسريك ب

واسطے شفاعت ہے حضور میں ربّ العالمین کے
ادر شفاعت المنی دگوں کی ہوتی ہے جن کے
حق میں شفاعت کرتی اللہ تمالے کو منظور د
پسند ہو ۔ اور سوائے ہومن کے کافر کی شفاعت
اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپیند و نامنظور ہے۔
راسی داسطے من ز جنازہ کا فر اور مشرک کی
ناجا نُر ہے ۔

## مسيوق مازجاره كامسله

جب نماز جنازہ کی ہوتی ہو۔ اگر کوئی شخص الیکھیے ہے کہ شام جا جات ہو۔ ادر امام کوئی میر کہہ چکا ہو تو دیکھے ۔ کہ اگر بہلی میکییر کہہ چکا ہے ۔ تو ابو بوست رحمۃ الدُعلیہ کے نزدیک دوسری میکییر کا انتظار کرکے امام کے ساتھ شامل ہو جاوے ۔ اور پہلی میکییر کو بعد از فراغ امام تحف کرے ۔ اور پہلی میکییر کو بعد از فراغ امام تحف کرے ۔ اور اگر خوت اگھا سام کے جانے جنازہ کا ہے ۔ تو انتاہ میکییر کہ کر سلام کے ۔ اور اگر خوت اُٹھا کے جائے جنازہ کا جنازہ میلام کے جائے جنازہ کی جائے جنازہ

کا تنیں ۔ تو تناء پراھ کرسام پھرے ۔ ادر اگر درمیان میں شامل ہو - تو باتفاق تکبیر كا منتظ رہے۔ فوت شره تكبيروں كو بعد از فراغ امام تفشا کرے ساور اگر جار سکیروں کے بعد ادر سلام سے بہتے آدے۔ تو امام ابو یست رخمت الله علیہ کے زویک فراً شامل ہو جاوے - اور نوت شدہ مکبیرول کی تف کرے۔اس یر فتولے ہے۔اور امام اعظم رحمة الترعلب اور المام فحد رحمة الترعلب ك زوديك شامل نهودے -

### مسيرس تمارجاره

نماز جنازه که مسید میں کوئی کردہ تحرید كتا ہے - كوئى مكروہ منزيد يس اگر جنازه داخل مسید مو - تو بال تفاق مرده سے - ادر گر ضرح از مسجد مو تو راس میں اختلات ہے۔ گر فتاریس ہے کہ مروہ ہے ،د ابن ابی بنینیه کی روایت میں سے - مکن

اسلام كي تبري تاب

صَلَّ عَكَ مُتِتِ فِي الْمُنْجِدِ ذَلَا صَلَّوْةً لَـهُ یعنی مسجد میں جو کوئی نماز جنازہ کی برطعے۔ تو ائس کی نماز شبیں ہوتی - اور روایت احمد و ابر داؤر بين ہے كَالَ النَّيْئُ لَهُ اور ابن ماجہ میں ہے مُلِنسَ کَهٔ شَیْتِی اور ایک اور روایت میں ہے قَالاً اَچْنَ لَهُ - این عیدالیر نے ذَکَ تَنْیْکُ لُهُ کوهیم لکھا ہے۔ کلم ذَکا صَلاقً لَهُ كَا يُلِتَ نَفَى كَمَالَ آمَّا ہے۔ جیسا كہ حدیث لَا صَلَوْةً إِلَيْ الْمُسْتَفِيلِ إِلَّا فِي الْمُسْتِيلِ اور لَهُ صَلْوَةً إِلَّا بِعَنَا بَعْنَةِ الْكِتَابِ مِن نَفِي كَالَ هِهُ إلى اكر عُدر بارش يا اعتكان يا خاست مکان برونی کا ہو۔ تو نماز جنازہ مشحد یں کروہ میں ہے -اور حفزت صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم نے جو نماز جنازہ مسجد ميل يرهي لقي - أوه بهاعث مُذر رافتكان يشيخ اكبر في الدين عوبي قارس مترة فتوحات ین فرماتے ہیں - کہ اول میری رائے بھی جواز صلوة ألجنازه في المسجد كي نقي - مرس ني

ك يعنى ما زجت زه كع برز بون كي سجدس ١١٠

أنحفزت عط الشمليه وآله دستم كوعالم رديا يين ديكها- تو حضرت صلح الله عليه و آله "وستم نماز جنازه كو مسجد ميں منع فرما رہے ہيں یس میں اپنی رائے سے باز آگیا۔ کہ أتخفرت فينت الله عليه وآله وسلم كاخواب یس دیکھتا صحے ہے۔اور آیا نے فرمایا ہے۔ مَنْ زَائِيْ نَعَٰلُ رَائِيْ فَإِنَّ الشيطنَ لاَ يُتَّكُوُّنُنِيْ يعني جس نے مجھ كو ديكھا۔سو سيج ديكھا ك شیطان میری صورت نهیں بن سکتا - اور مَنْ دَانْ نَقَنْ دَاى الْحَتَّى بَعِي وارد بي ـ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتُمَّتُّلُ إِنْ لِيهِ آيا بِ وَ

# فبربرقبة بنانا

وُرِّ الختار میں ہے ورتیل لا باش به بعی کما گیا کہ قر بیر بناء بنائی مروی ہیں۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ کہ قر بیر بناء مردی ہے۔ کہ قر بیر بناء مردی ہے۔ کہ عنہ سے مردی اللہ عنہ سے مردی ہے۔ نظی دسول الله صفّ الله عنہ الله

عليه والم وسنّم عن تجميص القبدر دان يكتب عيها و ان يبنى عديه المسيث - بعني حشرت صلّے اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے بُور پر چُؤن لگانے اور ان پر لکھنے اور بناء سے منع فرایا سے ۔ شامی اور کتاب ایدادس سے کہ قر کو اینٹوں سے یختہ بتانا (کھُدنے کے خو ت سے) عادت ہوگئی ہے -اور اس کو اچھا جاني بيس - اور حفزت صلّ الشعليه وآله وسلّم ے فرمایا -جو چیز مسیمان پسند کری - دہ خدا نعالے کو بھی ہیند ہے۔ ابوداود نے ماستاد جتد ببان کیا ہے ۔ کہ حفرت صلے اللہ علیہ و آبه وسلم نے ایک ینظر اکٹھا کرعنمان بن منطعون رضی اللہ عنہ کی قر کے سرائے رکھا اور فرمایا ساس سے برے بھائ کی تر کا نشان ہو-اور جو اے اہل میں سے مرے گا-اس کے یاس دفن کردں گا۔حصرت صلے الشعلہ وآلم وستم نے تجھیص وکنابت وبنارس اس والسط منع فرمايا - كرراس كى يكه صاجت نهيل. اب زمانہ شوکت اسلام گزرجانے کے بعداجوکہ بردر سیف دسنان کفا اسلف و خلت نے راس برناء کو مستحلی جا نا جیسا کہ شامی نے کوالہ جنائز السراجیہ لکھا ہے کہ قروں بر الکھنا مگروہ تبیں ۔ اگر یہ خیال ہو کہ نشان مذجا تا رہ اور تبر ذلیل مذہو۔ بس روایت کراہت کی ال دوایتوں سے مرجوح ہوئی۔ اور ردایت گر مختار کی تا کی گر مختار ہوئی ہا کی تواج و مختار ہوئی ہا

علادہ مذکورہ بال عبارت کے جب ردفئہ مبارک آنحفزت صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم ادر نجے صحابۂ کرام ادر تابعین اور ادلیائے عظام دیکھے جانے ہیں ۔ تو عظمت اسلام موافق و می لفت کے دل بیں بیٹھنی ہے ۔ ادر سب نے اُس کو مستحسن جانا ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ کے نئر دیک بھی مشتحسن جانا ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ کے نئر دیک بھی مشتحسن ہے

له عن الكبري واليوم اعتادوا التسنيم باللبن صيانة الغبرعن النبش حسنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأم المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن ما ما مرام المثابة ان احتيج اليما عنه الايذهب الافرولايمين

# مِتْتِ عَائب بِرِمَا زِجَارُهُ نَاجِارُتُ

أَمْهُ غَارِب بِهِ نَمَا زَجِنَا زَهِ جَائِزُ بِمِوتَى - لَهُ أَنْحَفِرتُ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ فرمائے لایکو تئی أَحَنُّ رُمْنَكُمْ إِلَّا أَذُنْتُمُونِي بِهِ فَإِنْ صَلَوْقِي عَايَيْهِ دُهنة" تَهُ - يمني " تم مير سے كوئى مرے تو بحد کو اس امرکی اطلاع دوکه بیری ناز اس بررحمت ہے"۔ اور بہت اصحاب اسخفزت صِیتے اللّٰہ علیہ داکہ وستم کے فوت بٹوئے۔ جو بٹے بڑے مورد قارلی نے کسی پر آپ ے غائر ناز جنازہ نہیں پڑھی ۔ صالاکہ اُن کی نماز کی بہت آرزو رکھتے تھے۔ اور نجاشی ير يو حفزت من الله عليه و آلم وسلم نے غائبانه نماز براهی نفی ـ سو وه خصوصیت حفزت صلّے الله علیہ و آلہ وسلم کی تفی - کہ جرائیل علیہ السلام نے نجاشی کا وجود حفرت ستی اللہ علیہ دار وستم کے سامنے کر دیا تھا۔ اور درمیان سے بردہ اُٹھایا گیا نف ۔ یا زمین ع كى مئى لتى وبيا اولياء الله ك ساعة زبين مشرق سے مغرب نك ايك ندم ہموتی ہے . اگر غائب بر نماز جنازہ جائز بوتی - تو باقی صحابه كرام كا معول ہوتا رحفزت صلى الله عليه و الله وسلم ہميشه ايسا ہى عمل فرماتے - ايك عورت جو بلا اطلاع حفزت صلى الله عليه و آله وسلم مدفن ہموئ تتی - اس كی قربر جا كر حفزت صلى الله عليه و آله وسلم صلى الله عليه و آله وسلم الله عائب بر نماز جنازہ جائو ہموتی - تو و بال جائے كى كيا عزدرت تھى ؟

### زیارت فبورمرد وزن کوجائرز بلکمستحب سے

حصرت مصلے اللہ علیہ و آلم وسلم نے زبایا کُنْتُ نَهَیْتُکُمُ عَنْ رِدِیادُةِ الْقُبُوْرِ اَلَا فَوَدُدْهَا بعنی میں تم کو زبارت بنور سے منع کیا کرت تفارسنو بنور کی زبارت کیا کرو ہ NL

اسلام کی نیسری کتاب

زمارت کے لئے افضل دن جمعہ و شغب و دو شنبہ ہے۔ قد بن واسع نے کہا ہے کہ موتی جعم و جعوات و شنبہ کے روز زائرین کو جانے ہیں - ابن فیب رصی اللہ عنہ نے روایت کی سے - کہ حفزت صلے اللہ علیہ و آبے وسلم نشرائے امدی قبور پر ہر سال تنفرلین کے جاتے اور فرمائے استان عُلِیکم بہا صَبُوْتُ مُ فَتِعْمَ عُعْبَى اللَّهَادِ شَامِي كُنَّا ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ زبارت قبور کی مستحب م - اگرچ دُور ہول - اُدر یہ صدیث کہ لا تُشكرُ البِيِّيَالَ إِلَّا تُلْاَتُةَ مَسَاجِد - فاص ماجد ك سائق سے - اس بیں تذکرہ مزارات ادلیادالتہ کا کوئی بنیں۔ کہ اس سے مانعت سمجھی جائے + ابن جرے اپنے تناوے میں لکھا ہے۔ کہ منکرات و مفاسد کے بیب زیارت مزارات كى ترك نه كرے - باتُ الْفُرُ باتُ لا تُتُوكُ بيشل ك دابرين زيارت كرخ والح كي بي ١١ مه ملام بو تم يربس شارى مرك آخر كا گراجها عداك سولة ین مجدوں کی طرف جانے کے کامفیال نہ کسی جاوی ۱۱، فارات یعنی عبارتیں اس بات سے ترک نمیں ہو سکتیں۔ کیسا کہ جنازہ کے ساتھ اگر عورتیں جائیں۔ تر جنازہ کے ساتھ جانا نزک نمیں کبا جاتا۔ اور جج کا اردیام تو اظہر من الشمس ہے ۔ کہ دہاں اختلاط مرد و عورت کا ہموتا ہے ۔ اور دہاں جانا عبادت ہے ۔

## قربوش قبور أولياء الله

روایت ہے۔ کہ حفزت عائشہ رمنی الذعها اللہ علیہ و آلہ وسلم کی مرفد میارک کو چادر سے بدشیدہ کیا ہوا کھا۔ جو اصحابی زیارت کو جانے ۔ اُن سے اجازت لینے اور وہ فلان مرقد مقاس کا الله کر

نیارت کا اذن فرائی کفیں ،
پھول چردمانے کمی جائز ہیں۔کہ حفرت
صلے اللہ علیہ وآلہ وستم نے شاخ درخت کی
سے کر دو قرول پر رکھی تھی اور فرمایا کہ جب تک
یہ تازہ رہیں گی ۔ اہل قبور کو تخفیف عذاب کی

+ 35

ردشن براے دفع المت و سپولت آمد د رفت ذارین جائز ہے ۔ کہ جس چیز میں کسی سلان کا نفع ہو ۔ اُور وہ جیز محرمات و کروہات میں سے نہ ہو۔ آنو وہ چیز متحب ہے۔ اور علاق براں عرب اسلام کی ہے۔ زیارت کرنے والوں کی نگاہ میں جس طرح قبہ سے شوکت اسلام کی بوتی ہے۔ دیسے ہی روشی سے بی عربت ایل مرقد کی دل بین جلوه کر ہوتی ہے ۔ اس سے زیادہ سند اور کیا ہوگی کہ حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جرہ مبارک بیں حضرت يستّ الله عليه و آلم و ستّم كي مرقد مقدس ہوئي ادر وہاں شب کو روشنی ہی ہوتی سی - ادر بعده كل ايل اسلام كيا عُلماء اور كبا أولياء و سلاطین سب منفق ہوئے ۔ کہ صدیا فنادیل قینی کی روشنی آنخفرت صلے اللہ علیہ و آلہوسنم کے دوخنہ مقدّسہ پر ہوئی بنیابت درجہ کی فضلت رکھنی ہے ،

اے حرام چر ۱۱ عدم وقد والگاه ۱۱

الغرض معاملات اہل مدینہ کے ہو بحضور مقدس نبوی کرتے چلے آئے ہیں۔سند قری ہے۔فقط ﴿

#### اسفاطميت

اسفاط میت بو قبل از ماز جنازه رائج ہے۔ اس میں ہی کھے فباحت شرعی نہیں صدفات د تركات مين بو ابل سنت والجاعت كو اتفاق ہے ۔ بیکن اُس اسفاط میں ہو قضائے حفوق الله ميں جيلہ ہے۔ بوج الله على ہے۔ يعني عوض صلوۃ و صوم فرائین و داجبات کے قرآن مجید ادر کھے نقد و جنس جي کا تواب تو بجائے نؤد ریا نفس جنس کی قیمت به معاوشه بر ایک ناز و صوم کے اندازہ کرکے چند سال کے ، واسطے ایک دفعہ ایک مفاس کو دیئے جائیں اور میر وهٔ مفلس اِسی ندر مدّت کی مناذوں و روزوں کے بؤض دُدمرے کا ملک کر دلوے۔ بہاں تک کہ حساب اندازہ کیا ہوا اورا ہو جادے ۔اس میں أميد ہے کہ يہ جله منظور ہو جادم . ن دینے سے ہر کیف دینا نمتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فے فرمایا ہے۔

۔ بینی جن کو طاقت دوزے کی نہ ہودے تو طعام ایک سکین کا فدیہ دلویں ۔ بیشک میت بر دقت دفات عاجز تو مح بی جاتا ہے اور طاقت صوم و صلوة کی تنین رکمتا - اور جبلہ نثر بعیت میں مذموم بھی بنیں -الله تعلق نے صرت ایوب علیہ اسلام کو فرمایا ۔کہ او نے اپنی ذوجہ کے مانے کی قسم کھائی متی ۔ کہ سُو لَكُوْى فاردن كا - سو ايك 'سُو تيلے كا جاڑو لے کر اس کو مادو ۔ کہ منہاری فعم لوری ہو جادے ۔ سو اُنہوں نے ابیا ہی کیا اس حیلہ اسفاط میں کوئی امر عیر مشروع مجی نہیں اور سے قطعاً عظم ہے ۔ کہ سب مبادیں اس کے ذیتہ سے ادا ہو گئیں۔ مرف اُمید ہے اسی امید پر تلقین میت کی بعد ال دفن مستحب ہے ۔ کہ بعد انہ دفن میت کو یکار

ری ہربید پر سین پر کی بعد اور رہی اللہ کو پکار مستقب ہے کہ بعد اند دفن میتن کو پکار کر کہا جادے ۔ کہ اے فلانے کا بیٹے کے بیٹے بیاد کر دب اپنے کو احد کہو انٹد میرا رب

ہے۔ اور بنی محدّ رسول الله اور امام میرا فرآن ہے۔ اور دین میرا اسلام ،

فریس کس کس سے سوال نہیں ہونا

دامنے ہو۔کہ جن سے سوال نہیں ہوتا۔ اُن کی تلقین کرنی عزوری نمیں۔ بیضوں کا ول ہے۔کہ کل بنی آدم سے سوال ہوتا ہے۔ حے کہ الرکوں سے اور ارکوں کو ایک فرشتہ تلقین کرنا ہے۔ اور اس کو المام ہوتا ہے جبیا کہ حضرت عین علیہ استلام کو بچین بیں المام ربانی ہؤا۔ جنہوں نے کلام کی متی ۔ حافظ ابن عبدالبر نے بیاں کیا کہ احادیث سے معلوم ہونا ہے۔ سوال صرف مومن یا منافق سے ہوتا ہے۔ جو مشوب یہ طرف قبلہ ہو بادائے گاہر کلمہ شہادت اور کافر منکر سے انس ہوتا۔ اور ابن عجر کا قول ہے کہ مُطّف سے ہی ہوتا ہے۔ اور کہا۔ کہ انبیاء اور صدّنقن و شهداء و مرابط في سبل الله بینی جہاد کا مستعد اور گھوڑا داہ خدا میں باندھنے دالا اور مطعون ييني ديا سي مرفي دالا- اور ایام مرض میں بغیر مرض دبا کے مرنے دالا جب صابر طالب تواب مرے۔ اور اطفارل مومنین اور جعد یا جعرات کے دن مرنے والا اور بر رات باناغه سوره تنبارك اور من الموت س سُودهٔ اخلاص برهن دالا ( ان سب سے سوال تنين بوتا) +

## اطفال مشركين كاكِيا حال عيه

ابن ہمام رحمت اللہ علیہ نے کہا۔ اس میں اِختلاف ہے۔کوئی اُن کو نادی کتا ہے۔ اور كوئي جنتني - إمام الو حنيف رحمت الله عليه اس میں آؤقف فرمائے ہیں - اور امام محد بن

له ليني عاقل بالغور

حن رجمة الله عليه في كبا-الله تعالے كسى کو بدوں گناہ کے عذاب نہیں دیتا - اور الوالبركات نفى في دوايت توقف كو ضيف بکھا ہے۔ اور کما کہ مجمع دوایت امام صاحب سے بیہ ہے - اطفال مشرکین مثبت اللی میں ہیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے۔ الله اعْلَمْ بِمَا كَافُ عَامِلْيْنَ بِنِي ض تعالے تؤب جانتا ہے۔ بو دے کرنے دلے سے - اور امام محد کی دیل یہ صدیث ہے۔ کہ گُلُ مُوْلُوْكِ بِيُولُهُ عَمُ الفِظْرَةِ بِعِي يو دوك سے - ده دين بر بيدا بوتا ہے - ادر مرتے وقت معاذاللہ جس سے کلماتِ گفر سرند ہوں۔ اُس کے حق میں بخشش مانگی جادے ۔ اُور بخبیر و تکفین اس کی اہل اسلام جدی کرنی جائے ۔کیونکہ سے کلمات سوشی اور ذوال عقل کے وفت مرزد ہوئے ہیں۔ اور اُلم موت بہت بڑا ہے۔ شیطان سی اس وقت عقل بكار دينا ب- اور وه وقت بڑے امداد میت کے ہیں۔ ایک وقت موت کا کہ شیطان اینے ذریات لے کر میت کے بزرگوں اور دوستوں کی صورت بن کر اُس کے پاس آتا ہے۔ اور فتنہ یں ڈانتا ہے۔ دوم بعد از دفن فرشت بیب رددادنی مؤدت سے اس کا امتحان سے بس - بیں دونوں وفت یں آس کی تلقین صردری ہے ۔ جس کو آ تخفرت سے اللہ علیہ و آلم و سلم نے فتنة الملي و الممات فرمايا ب- اور اس سے یناه مائل ہے۔ اور اُمت کو تعلیم فرمائی ہے۔ کہ دُعا میں إن دونوں وقتوں سے بناہ ما مكيس ميد

#### وقف كا بيان

دقف کرنے دانے کی طک مسٹری ہوئی اصل چیز دوک بین دہے۔ ادر اس چیز سے بو فائدہ ہو ۔ اُس کی فیرات کرنے کو

ك حياتى اور مرنے كے عذاب سے +

وقف کتے ہیں اگر قاضی حکم کر دیوے تو وقف کی ہدئی چیز وقف کرنے دائے کی ہلک اسے نکل جاتی ہے ،

دقف تب ہوتا ہے۔ جب دقف کرنے دالا اُس چیز کو اپنی طک سے الگ کر دیوے اور متولی کو سپرد کر دے ۔ اور ہمیشہ کے داسطے دفف کر دے ۔ اگر زبین اور اُس کے ہوتنے دائے بئیل اور اُلوا ہے دفیرہ اُس کے ساعت وقف کرے تو درست میں ہے ۔

دقف کی چیز کو تمبیک کرنا اور بانشا راگرچ اپنی ادلاد پر ہی دقف کیا ہو، جائز نہیں ۔ دقف کی چیز سے بو پیدا ہو ۔ دہ پہلے اُس کی عمارت یا درستی ہیں فرچ

ال یہ مذہب امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کا ہے۔ اور کہا امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کا ہے۔ اور کہا امام ابوحنیفہ نے جاتی دہے گی ملک وقف کرنے کے دفت اور کما محمد رحمۃ اللّٰہ علیہ نے کہ ملک اجد نشلم کے جاتی دہے گی۔ اور اسی پر فتو عے ہے ج

کرے۔ نواہ شرط کرنے والے نے یہ شرط + 34 6 2

اگر کوئی تولی دقف شده مو - تو اس میں دہنے والا اُس کی مرمت کرے - اور اگر ده انکار کرے یا عاجز ہو۔ مُرمّت نہ کر سے ۔ نو حاکم اُس کی اِس طرح مُرمّت کرے کہ اُس مکان کو کرائے ہر دے ۔ آو کرا ہے ہو-وہ مرت یر لگا دے ۔ اگر دھت شدہ مکان فراب ہو مادے۔ جو بالکل بنلنے کے قابل مجی مد ہو۔ اُس کو گرا کر دفق عادت ير نرچ كيا جادك - اگر حاجت بو - اور اس س کھے باقی رہا ہو۔ آو حفاظت سے رکھا جادے۔کہ اِمتیاج کے دفت کام آدے ادر اُس کو دفق کے حقدادوں میں مر بانگ

بهنان کی سزاکا بیان

بُننان کی مزا اشی کوڑے ہیں۔ بُننان

ایک دفعہ کے اقرار سے یا دو گواہوں کی گواہی سے نابت ہونا ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی محصل خورت یا مرد کو زنا کا بستان لکایا۔جن کو بہتاں لگایا۔ اُس نے بہنان لكانے والے كى سزا جاہى۔ أو أس بُنتان لگانے والے کو منزا دی جائے گی۔ بدن ننگا کرے کوڑے مارے جادیں گے۔اگراس شخص نے لُدئی دار کیڑے کے میوں - آو أتاد لبخ جاوين - اگر بهنان لكانے دالے نے بہنان نگایا ۔ اور میر گیا۔ ادر جب بر بہنان سگاما ۔ اُس نے معاف کر دیا ۔ اس صورت سی بنان لگانے دائے پر سے حد نہیں گزدتی +

## خرید و فروخت کا بیان

جب بینے دالا کے کہ یں نے یہ چیز

له محصن وه ب جو عاقل بالغ ملان زنات بيا يو +

نے ڈالی - اور فریدنے والا کے کہ بیں نے خرید لی - یا پول کہو کہ خریدنے والا پیجنے دانے کے ہاتھ میں قیمت مال کی دے دے اور مال لے لے ۔ تو سُع درست ہو جاتی ہے ۔ اگر بیخے والا یا خربینے والا فہول کرنے سے بہتے مجلس سے آکھ گیا۔ تو ا سِجاب باطل ہوگا - اگر قیمنٹ کا شمار اور وصف بیان کر دیا۔ تو بنع جائز ہے۔ اگرجہ قیمت کا اشاله نه کیا ہو۔ آگر مقردہ قیمت موتود ہو - اور اس کی طرف اشارہ کیا جائے کہ ان روہوں یا اشرفیوں کے بدلے مول بيا۔ أو بينع جائز ہو جاتي ہے + بئے نقد اور قرض درکست ہے۔ قرض کی ہے اشرط ہے۔کہ مُدّت ادا کرنے کی مفرّد كركى جائے + اگر كوئي صندوق اس قسم كا إس شرط پر خریدا کہ اُس میں پیاس کیڑے ہیں۔

اله جینے یہ کہا۔ یہ چیز چاریا آٹھ دویائی ہے،

پھر اُس میں کم یا نیادہ ہوئے۔ تو بیخ فاسِد ہے ،

اگر ددخت پھل مگا ہؤا بیچا۔ تو پھل بیچ دانے کا ہے۔ اگر میوہ کا ذکر بھی بیچنے دانے کا ہے۔ آئو فریدتے دانے کا بیچ میں آجاوے۔ تو فریدتے دانے کا ہوجاتا ہے ،

## مفقود كا بيان

مفقود غائب چیز کو کئے ہیں۔ بھ اُبسا غائب ہو۔ کہ جس کا کہیں بیتہ سے ہو۔ اور سے اُس کی ذندگی یا مؤت کا حال معلوم ہو۔ اُس کو مفقود کئے ہیں۔ اُس کے بادے ہیں فاضی ایک شخص کو مقرد کے بادے ہیں فاضی ایک شخص کو مقرد کی ایک شخص کو مقرد کیا کرے ۔ اور اُس کے مال کی حفاظت کیا کرے ۔ اور اُس کے مال کی حفاظت کی جودو ہیر اور اُس دشتہ دار پر کہ جس کی جودو ہیر اور اُس دشتہ دار پر کہ جس کی جودو ہیں اور اُس دشتہ دار پر کہ جس کے حق کی اور اُس دشتہ دار پر کہ جس کے حق کی اور اُس دشتہ دار پر کہ جس کی جودو ہیں اور اُس دشتہ دار پر کہ جس کے حق کی اور اُس دشتہ دار پر کہ جس کے حق کی اور اُس دشتہ دار پر کہ جس کی جودو کی اور اُس دشتہ دار پر کہ جس کے حق کی اور اُس دار اُس دشتہ دار پر کہ جس کی جودو کی اور اُس دار اُس دار اُس دار پر کہ جس کی جودو کی اور اُس دار اُس

فرج کرے ۔ قاضی مفقود ادر اُس کی ذوجہ بیس تفریق نہ کرے ۔ نوتے برس کے بعد کم کرے ۔ کہ مفقود مر گیا۔ تب مفقود کی مؤدت عرف سے میاجے ۔ ادر اُس کا ملل اُس دفت اُس کے دارتوں بیس تفتیم کیا جادے ۔ نوتے برس سے بہلے تقییم نہیں ہو سکتا ہ

## شراکت کے بیان بیں

شراگت دو قِسم کی ہوتی ہے۔ پہلا الماک اُدر دُوسرا عقود۔ شراکت الماک اُس کو کہنے ہیں۔ جو دو شخص یا کئی شخص بل کر فریدا کریں ۔ اِس صودت میں بلا اجاذت دوسرے شریکوں کے اُس میں سے فرچ کرنا حرام ہے ج

ے سے ہمارے نزدیک ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک جب چالیس برس گزد جاویں تو تغریق کردے ۔

کافر اور مسلمان نے آپس بیں ٹرراکت معارف کی تو درست نہیں۔ شراکت کا مال شرکی کی تو درست نہیں۔ شراکت کا مال شرکی کے پاس بطور امانت ہوتا ہے۔ فریدی ہوئی چیز بیں اگر کھر عیب دیکھا۔ تو دایس کر دے۔ یہ فیمت جس فدر مقرد ہوئی سی۔ وہ دایس کر کے دایس کو قطع کر بیا۔ اور آس میں کھے عیب اسی دیکھا۔ تو عیب کے نقصان کے بموجب انتی دیکھا۔ تو عیب کے نقصان کے بموجب انتی

له رُّ-آزاد ۱۲

فیت بیخ والے سے فریداد واپس لے۔ اگر كيرا فريد كر سيايا دنكا-يا ٢٥ فريد كر أس بين ملى طل كر أس بين كه عيب يايا تو عیب کے نفصان کی قیمت فریداد جیجنے دانے سے دایں نے سکتا ہے ہ اً لو فروفت كرنے والا يم كه دلوے -كم بنیں نے رس چیز کو سب عیبوں کے ساتھ فرد فت كيا - يعني أكر اس مين بكه عيب بهد تویش أس كا ذمدواد بنین بول- أگرچه بر عبب کا نام ند بیا ہوا درست ہے۔ اگر

فریداد نے میر اس میں عیب دیکھا۔نو اس کو دائیں کرنے کا اختیار نہیں ہے ،

سے فاسد اور باطل کے

بياني

شکار سے بیلے مجھلی اور ہوا میں اُڑتا ہوا جالور اور سے کا بحتہ اور کے کا بحثہ

ك اس كوعر في من نتاج الارص الجله كت بن ووالبداب الورشيوعفي عني

متنول میں دوره اور سبب میں بند موتی اور بھیر کے جبم پر لگی ہوئی اُدن ادر بھت میں لگا بھا فنہتیر اور کیاے بیں سے گز عبر برح فاسد ہے۔ مردے۔ نون ، شراب ، رس ام ، ولد وغيره كي بيع درست تنين-درفت س لگا ہوا میوہ ٹوٹے ہوئے سوہ کے بدلے بیعا - آو داست سی - جنگل کی گماس نین ير ملى بوئي اور أس كا إجاره دينا - ادر شبد کی مکتی بین جائز نہیں۔ ریشم کا کیڑا اور اُس کے انڈے سینے جائز ہیں۔ مرے ہوئے جانور کے بیٹے ، بڈی ، اون ، سینگ بیمنا حائر ہے +

اگر گھی برتن سمیت تول کر بیچا۔ اور برتن کا فیاساً وزن لگا لیا۔ آلو درست مہیں ہے ہاں اگر بہ شرط ہو کہ برنن کا وزن اس قدر مجرًا نے گا۔ تو درست ہے۔ اگر کیے سمبت تھی تول کر نجرید کیا ادر گیا جی بیعنی والے کو والیں دے دیا۔ تو میر اُس کے وزن بين جلوا يرا ب مثلاً بینی دالا کہنا ہے۔ کہ کبا دس سبر کا مخا۔ اور فریدنے دالا کہنا ہے۔ کہ گبا بانه سیر کا مخا۔ تو اُن بیں سے بات فریداد کی معنبر ہوگی۔ اگر بیح فاسد فیخ کیا تو فریداد کو رفتیاد ہے۔ کہ جب تک اپنی دی ہوئی فیمت داہیں نہ نے بیوے۔ تب نک ہوئی دائے کہ ایسی د کرنے داہیں نہ نے بیوے۔ تب نک بیجینے دائے کو اُس پر قبضہ نہ کرنے داہے،

# فاتح تواتی پر

#### چند سوال و جواب

سوال: - صرفاتِ ملی جیب طعام اور شیزینی پیل و چئول اور عبادت بدنی جیب کلمه تشریف، دردد شریف و اذکار و خاز د دوره و ختم قرآن شریف ان کا نواب موتی کو پنجتا ہے یا نہیں ہ

بواب :- سدقات مالی کا تواب بہنجتا ہے اور معتزلہ اِس کے منکر ہیں۔ حنف کرام

کے نزدیک جمع صدقات و عبادات کا تواب موتی کو بینجنا ہے ۔

داد فطنی میں ہے کہ ایک شخص نے تھزت رسول کری صفح الله علیه و آله وسلم کی خدمت شرلف میں حامز ہو کر عرض کیا۔کہ ہیں رینے ماں باب کے ساتھ اُن کی زندگی میں سلوک کیا کرتا تفا۔ اب بعد دفات ع سلوک کس طرح کردل ؟ تعزت صفح الله عليه و آلم و ستم نے فرمايا - كم سلوک بعد وفات کے بیہ ہے۔ کہ تم ابنی ناز کے ساتھ اُن کے گئے ناز بڑھا کرد-اور این روزوں کے ساتھ اُن کے لئ دوزے رکھا کرو ب

اور نیز دارقطنی میں حضرت علی کرتم للد وجہم سے صربت نقل ہے۔ کہ او شخص قرستان کے باس سے گزرے - اور فل شريف گباده دفعه بره أس كا الواب موتی کو بخشے کا۔ اُسی قدر اُس کا تواب الله تعالے کی طرف سے دیا جائیگا،

اور حفرت انس رضی الله عنه سے مردی الله عنه سے مردی الله سے کہ ایک شخص نے آکھزت سلی الله علیہ و آلم و سلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اپنے موتی کی طرف سے صدفہ دیتے ہیں۔ اور اُن کی طرف سے ج کرتے ہیں۔ اور اُن کی طرف سے ج کرتے ہیں۔ اور اُن کی طرف سے ج کرتے ہیں۔ اُن کو بینچنے ہیں ہ آپ نے فرمایا۔ کہ یہ بہنچتا ہے۔ اور وُلے اس سے ایسے وش ہونے ہیں۔ جیسا کہ کری کے پاس ایک طشت ہونے ہیں۔ جیسا کہ کری کے پاس ایک طشت ہونے ہیں۔ جیسا کہ کری کے پاس ایک طشت ہونے ہیں۔ وَقُ

اور الودادُد میں معقل ابن بیار رضی الله عنه سے مردی ہے ۔ کہ تھزت صلے الله علیه و آله و سلّم نے فرمایا۔ تو تم اپنے موظ پر سورة یاسین پڑھا کرو۔ اور جمع مسلمین تر مین نثر رفین میں فدیم سے چلا آتا ہے۔ کہ سب اہل اسلام صالحین جمع ہو کہ قرآن مجید پڑھنے ہیں۔ اور تو اب اور خواب ایس کا مونے کو بخش دیتے ہیں۔ اور معتزلم

کی دیں یہ ہے۔کہ آدی کے داسطے دیا ہے۔ ہو کھ اُس نے نود کوشش کی ، معتبرلہ کا قُل ہے۔کہ ۔ پڑ اپنی کوشش کے دوسرے كى كوشش كج مفيد نين - دنفيه كرام أن کی اِس دیل کے آکٹہ بواب دیتے ہیں ا (۱) عبدالله بن عبّاس دمني الله عنماني فرمایا ہے۔کہ بہ آیت مذکور اس آیت ك سائذ منسوخ س - وَالشَّـ نَانُ الْمُنْوَا وَالَّعَنَهُمُ الْحُرْبِيَّةُ مُمْ الْحُمَّانِ ٱلْحَقَّتَ بِهِ ذُرِّتُ لُمُ وَمَا النَّنَاهُمُ مِنْ عَمَا مِنْ مِنْ شَكَ يَعِنَى وَ لِولَ ايان لائے بس - اور اُن کی اُولاد ایمان بیں اُن کے تابع ہوئی ہے۔ تو ہم اُن کو اُن کے ساتھ بلا دیں گے ۔ اور اُن کے عملوں سے کچھ نقصان منہ کریں کے ب (۲) یہ کہ آیت اول کا مضمون مفرت ابراسم اور حصرت موسى عليما الشلام كي آمنت کے ساتھ مخص ہے۔ یعنی صف ابراسم اور مؤسط رعبهاالسلام) میں یہ بنے

انُ اللَّ حَزْرُ وَازِرَةٌ وَزِرَ اخْلِهُ وَأَرْدَ اخْلِهُ وَانَ ان الا حدر وارده ررس سعل بعني أمم كبش بدر نستان إلاً من شخم ماضیہ کے واسطے یہ مکم کفا کہ ہم این اعمال کا یابند و مفید ی ٠٠ کوئ نفس دوسرے کا بوچ أسُمانے والا بنیں - اور آدمی کے ساتھ بجز اپنی سعی کے کھ نہیں ۔ اور اِس آمت مرومہ کے داسطے اپنے اپنے اعال بھی بیں۔ اور دوسرے کے اعمال کا تواب به بد انجنا ره (س) ربیع بن أنس رضى الله عنمانے كبا که آین ادّل بین مُزاد از انسان کافر ہے۔کہ کافر کو دوسرے کا عمل کھے مفید منیں ہوتا۔ بخلاف مومن کے۔ کہ دگسروں کے اعمال اُس کو مفید ہوتے رمی اس آیت میں بیان طریق عدل ہے۔ اُور دُوسروں کے اعمال کا تواب

بہ طراق افضل کے پنجنا ہے بہ

(۵) الوبکر ورّاق رضی اللّه عنہ نے فرمایا کہ ما سکتا کے معنی کالوی کے بیس - یعنی مومن کو اپنی نیبت کے مطابق جوا بلتی ہے ۔ صدیت شریف میں حادد ہے۔ کہ آدمی کے داسطے دہی ہے جو اُس نے نیست کی ہو ہ

(۱) أبؤ اسطَّق (رصَّی النَّد عنه) نے کہا ہے کہ کیشن ملانسان آگا مسا سَعلی کے بہ معنی بیں ۔کہ کافر کو دُنیا بیں اُس کے اعمال کی جزا مِنتی جائی ہے۔ اور عقبے بیں اُس کے داسط کھے نہیں ہوتا ،۔

ری بیر کہ لام بلونستان میں بھئی کلے ہے جسیا کہ وَ إِنْ آسَا اُلَّهُمُ اللَّفْتُ اللَّهُمُ اللَّفْتُ اللَّهُمُ اللَّفْتُ اللَّهُمُ اللَّفْتُ اللَّهُمُ اللَّ

رم، بید کیش یالانستان الآما سعیٰ کے معنی بید بین کہ آسباب مال کے بہت ہیں گا ہے اور گا ہے اور گا ہے بسبب اعمال کے سعی کرزا ہے۔ بعنی بیٹا بسبب اعمال کے سعی کرزا ہے۔ بعنی بیٹا

اکد دوست بناتا ہے۔کہ اِس سبب سے

وکے لوگ اُس کے نئے علی کرتے ہیں
اُدد گا ہے۔ فدمن دین د اُدلاد بندگان
خدا گرتا ہے۔کہ اِس سبب سے وُہ
مشخق آواب اُن اعمال کا ہوتا ہے۔ بہ
سب کھے ابن جوزی دجمت اللہ علیہ نے
بیان کیا ہے ہ

اُول حدیث شریف میں دارد ہے۔کہ اُخفرت منے اسّد علیہ دالہ و سلّم دو کبش رمینٹھے قربانی فرمانے کے ایک اپنی طرف سے اُدر دوسرا مومنین اُمّت کی طرف سے اس حدیث کو ایک جماعت صحابۂ کرام رضی اللّه عنم نے دوایت کیا ہے۔ اِس سے ثابت ہے ۔ کہ اُو اب میمن کو بخشنا نواہ وُہ میردہ ہو، فواہ نہ ندہ ، مسنوں ہے ہ

اور سعد بن عباده دضی الله عنماس مردی ہے ۔ کہ اُس نے آخصرت صلّی الله علیہ و آب و سلّم کی خدمت میں عرض کیا۔

کہ میری ماں فوکت ہوگئی ہے۔ اب کونشا صدقہ آس کے لئے افضل ہے ؟
آپ نے فرمایا - پانی - پس اُس نے کنواں گدوا کر کہا ۔کہ یہ کنواں اُم سعد رضی الله عنها کے لئے ہے ۔

اِس حدیث سے ظاہر ہے۔ کہ طعام دھیزہ سامنے دکھ کر آگر کہ جادے ۔ کہ فلانے مکت کے داسطے ہے۔ آد جائز ہے۔ اور

اس میں اِنتباع صحابہ کرام کا ہے + اُود حدیث مشریف میں والد ہے - کہ

دُعا بلا كو زُدِّ كرتي ہے۔اور مدقم فدا

مے غضب کو فرد کرتا ہے ٠٠

ادر نیز دارد ہے کہ عالم د شاگرد کسی کاڈن کے پاس سے گزاتے ہیں۔ آو اللّٰد تعالیٰ اس کاڈن کے قبرستان کا عذاب چانیس دن تک مُعاف کر دیتا

+4

سوال :- دُعا مِن دد الله ألفك كي

9 04

بواب ار مسنوں ہیں - جیسا کہ مالک ہیں ایساد دھی انتشا عنہ سے مردی ہے۔ کہ فرمایا دسول فلا صلے اللہ علیہ و آلم و سلم نے کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دُعا کیا کرد۔ تو ہائفوں کی بیٹھ سے سوال مت کیا کرد۔ تو ہائفوں کی بیٹھ سے سوال مت کیا کرد۔ پس جب تم دُعا سے فارغ ہو۔ تو اپنی ہائف چرے پر کلا کرد ہ۔

اُدر عمر رضی الله عنه سے مردی ہے کہ جب حصرت دسکول الله صلے الله علیه د کہ جب مردی ہے الله علیہ د کا میں ہاتھ اُکھائے تو بغیر جہرے پر طنے کے یہ عد کرتے سے دوی الله عنه سے مردی

ہے۔ کہ فرمایا صرف رسول خدا صفّے استرعیہ
د آلہ د ستم نے کہ تہادا دب بوا حیاداد
اُدر کریم ہے۔ اپنے بندہ سے بہت حیا
کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے ددنوں پائٹ
اُسٹائے۔ تو اُن کو خالی ہائٹ دد کرے ہ

اُدد نیز اِنس بن مالک رمنی الله عنها ادد سیل بن عبدالله رمنی الله عنها ادد میل بن بزید رمنی الله عنه ادر عکوم سائب بن بزید رمنی الله عنها سے مروتیات بی که آندرت صلے الله علیم دالم و سلم دعا بین دونوں بائد الله المثانے تو بعد فراغ کے چہرے بر سلتے کتے به

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہاسے مردی اللہ عنہاسے مردی کے ہم ہر دُعا میں ہاتھ رہنے سے بلند کرنے نئی بات ہے ۔ کہ حفزت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلّم ہر دُعا میں ایسا نہیں کرتے ۔ اور گا ہے سینے کے برابر رکھتے کے برابر رکھتے ہے ۔ جَیسا کہ دُعائے استہنقاء میں بہت بلند کرتے سے بہ

ادر ہانخوں کی پشت کو اُدہر کرتے سے ۔ ادر باقی دُعادُل بیں ہائٹر سینے کے برابر سکتے ۔ ادر ہتھیلیوں کو اُدہر لکھتے سے ج

الغرض فاتمه نؤاني و فتم قرآن شرلف و ابصال كواب د صدقات و نذرك وقت باقه أنظ كر دُعا مانكني جبيباكم ابل إسلام ميں مرة ج - سب مسنون ب - اور ابصال تواب کا ہی ہوتا ہے۔کہ یا الله اس کا ثواب ظلنے ظلنے روح کو بینجا - اور بحوجب مربث مذكود سلمان رضى الله عنه کے جس دُعا میں اجابت و قبولیت منظور ہو نو بالمزور أس بين بالق أتقادك كه حب فحائے مدیث نبوی صلے اللا عبیدوالہ وسلم خدادند کریم اپنے کرم سے بندہ کے ہات فالی منیں دو کرے گا اُدر بد کرتا ہے ۔۔ حَتَثَتُ بِالْحُكِيْرِ

جدياسل تعليم النساء

اج كل تعليم نسوال كي تتعلق وك برى اشش دويج من منا بیں معص صرات تو اس کی تا بید کرتے میں کہ دواکیوں کے لي صول عليم از مدم ودي مع - دومر ع حضرات تعليم كانام بمى سنناشين جابية - سكن بهار عضيال مي مداول غنطى بربين عورت كواتني تعليم ضبس دبني جاسط كم الكريزي پڑھے کیلئے کالج کی موا کھا ئے اور امور فاند داری سے باسل ب بره رے - ورت کو اتنا فردر خواندہ ہوناچا ہے ک كمرك متعلن صاب كتاب كرسك - بيول كوتريت دس سك-فامة دارى سليقه شعارى اور ديگر برطروري چيزے وا تقيت ركمنى مو اس مقصد كربيش نظر دكه كريم في ابك جديد سلسل تعلیم الشاهرت زنان تعلیم کے لئے بوائی ہے ہر ردلی کو اس کا مطا مدمزدری ہے۔ بلکہ والدین برایسی کاب كا مطالعة كونا وجيول كواسلاى رنگسيس رنگنا اور ان ميس دیگراوصاف پربداکرنا درض بوجائے بعنی برگھو مس عور تو ں كاتعليم يافة بونا صرودى ب - تعمت حدويملد تعليم النا تاعده ارتعلیم النساکی پیلی کتاب مر دوسری کتاب ۸ ر تبسری کتاب اار بعظی کتاب ۱۵ر

### اسلامی اٹلس

مرتنية واكثر سيدميين بالتنبي إبل ابل بي اتيج وي لندن پاکستان کے معرض وجود میں انے سے ہمیں آزاوی كادم كبرنا نصبيب بوا أورمونع لماكه مسلمانول مس عموماً اور طلباء من خصوصاً وه روح بغونكين جوقرون اوني كمسلمانول میں یا کی حاتی تقی ۔ اس ملٹے بہما خدم ہمارے محترم ڈاکٹر کھنی صاحب ابل اہل ہی اہم-اے زعلیگ ) بی ایج ٹوی کشی فاضل اجل ماہرتا رج اسلام نے اکھایا اور ہماری فاص فرائش وبرايك اسلامي أنكس تناركي يصب بين عهدما عني كي اسلامي فتوهات كيبس نقش موختهرار مخ اسلام دها لات فانخان اسلام درج كي ملك بين - يه أللس ايني تطرآب ہے - اج تک کو فی ایسا تاریخی الس مارکبٹ میں ہمیں آیا اس ائىس كى تصنيف كارش داكم صاحب موصوف بى كو ماصل ب اس بس مصنور جناب رسالت مآب سے كر م جودہ زمانے کک کی تاریخ دھنا حت سے میان کی گئی ہے۔ وانعات كاسامين نقف د الكي بير - يتمت عرف عير يدي شنخ بركت على اينترسنز تاجرا ن كتنب ية لا كشيرى با دار فابور سد بدر دود كراجى مل

#### "ناريخ اسلام

مصنغ عيدالمنزقرينى

یے تا ریخ مسلما نول کی چودہ سوسال کی مذہبی سیاسی معاشرتی مسعط ادر جامع تاریخ ب. مالات ممل اور وضاحت كے ساتة ورج كے كئے ہيں جن كاجا تنا برمسلمان كيية مزدرى ب اسمس فلور اسلام فلقام داشدى -بنواتيه كا ودج و زوال اسلام فكومتين فتح يالنكست کس کو ہوئی دغیرہ وغیرہ پاکستان کے بننے یک کے ممل عالات بالوضاحت درج بين - ترتيب دد ملدد ليب بهلى جلدمين رسول مقبول حصزت محدمصطف صلى امتذعليه وسلم سے بیکر حصرت علی کرم انڈ وجمہ نک دومری جلدا مام حسن دامام مین علیدالسلام سے کے کریاکتنان کے تیام کے۔ آج كامسلمان بيت عض اس دحدس بور في ع كم وه البينه مامني كو كبول كرف رنگ مين دُوب كي سے اور ده بها دری -جرات اور حذب جها دعنقا بوکر ده کی بل-اسلام کی تاریخ سے بے بر کی اس دقت ہاری بدت بڑی کردری م - مرورن ساست عده اور وسش تيمت برده صديكمل لؤروي

سوانح حبات فالم البتين

سوائخ حبات رسول كربم صيل الترعلية وسلم كمصنقف مولانا نذيراحرصاحب سيمآب بي-اينشي فاحتل -جسس أتحفرت معلى التدعليه ويلم كى ولاوث رضاعت اخلاق بنبوت بهجرت معجرات ادروفات كي تحقيقي اورديرت حالات درج ہیں اور آب کے کر بکڑ کادہ مواج کال اورصن اخلاق كا مؤنه دكها ياكيا بعص في ففين كم مرحبكا وفيي عبارت سيس ادرعام فهم تقريباً تمام دانعات كا حواله تراكن وصدیت سے دینے کی کوشش کی ٹئ ہے ۔ سرعزدری میلوکو نایاں سیے باجراسا محافوں میں بیندید گی کی نظروں سے دیمیم گئی ہے . کتابت وطباعت بہترین سرورق پرجار رنگ ج دیکھنے سے تعنق رکھتے ہیں ۔ بتدت مرف عار يهنثني تركور كامل كباره حصص مجلد مصنفه واان انتقعلي عماحب تفانوى عورتول كييك مئدمسائل كى بهترين كذابجب کی موجود گی مسائل کی تمام کتب سے لے نیاز کر دیتی ہے۔ سرگھر يس اس كناب كايرهن عزدري سے . تيمت مجلد صر ینے کا) میشخ برکت علی ابنا دسنر "ناجرا ن کتنب پت کے کشمیری بازاراناہورسد بندر روڈکراچی مل

# تفسيرموضع القرآن

مصنف ومرتنه شالا عبس القادم مساحب محدث دبلوى قرآن جيدكا ما محا وره ترحيه- آسان اور عام تغييرجس یس مفاین کے اعتبار سے تمام کیات کو منضبط کیاگیا ہ اعتقادات فقه الفرآن فصصالقرآن اددمتفرقات عنوان ك تحت احكام فداوندى كوابك الرى مين بدوديا كيا ب-يه تصنيف جمال علماء ففنلا اور واعظ حفرات بميك متعل لاہ ہے۔ دیاں عام مسلما وں کے لئے معلومات کا بحربے کنار تعلیم اطفال خور دسال اور حزورت کے وقت برمصمول کے استخراج كے لئے بمترین راہاے - هدید عناه -داستان اميرعره ارددكاس تبمت عار يواودرمت جم رساله رکن دین اصلی قیمت نی جلد مجر برقهم كي كنابين رزآن شرابي عفاكابية بنتنح بركت على ابنارسنز ناجران كنب إ بندر رود محتميري بازار سراجي ما لأبور



ر تفینیف فالم افع علم بے بدل جناب واری علام فادر صار فریشی چیتی بھیروی مرٹوم مدفون سے دبیگم شاہی لاہو



مهرون کارتصرار خی الدین ایندر نزد میانته ر کشیری از را نام پر





- مرفول کرنگر مرائح التربن ابنيال سنراجران المنظم المراقة على الرئيسة المراقة المراقة المراقة المراقة المراقة المراقة على المراقة المراق

السلام سے لے کر آج کا۔ جاری ہے درسول فلا السلام سے لے کر آج کا۔ جاری ہے درسول فلا صلا اللہ علیہ ہمیں نے فرمایا ہے ، درسول فلا المذکاح مستبی فلکس منی فلکس منی فلکس منی المناک میں منی فلکس منی فلکس منی فلکس منی فلکس منی سنت ہے جس نے میری مستت سے میں نے میری مستت سے میں ب

جس کو سرد و خورت کے دونوں شہیں ہوں - اس سے نکائ ناجائز ہے ۔ ہو عورت رکابی نہ ہو-یا موم مز رہو - اُس سے بھی نکاح جائز نہیں : رنگاح کے انسام

نخاع بانی تسم ہے - داجب ، سُنتُ مُوكدہ مِسخب رام - مُده ؟

جب آدمی کو مجمت شہوت ہو اور زنا کا یقین ہو

نو اس حالت میں کلح واجب ہے ۔ اور مسلت

کولاّہ اس حالت میں ہے ۔ برب مستدل مزاج

ہو ۔ اور مہر و انتقہ کی طاقت رکھتا ہو ۔ اگر

کسی کو عورت کی منی تلفی کا لینین ہے ۔ نو نکاح

سرائم ہے ۔ گر جمک ہے تو تدوہ ہے ۔ نکاح کا

اعلان مستحب ہے ،

أواب ونغرالط بكاح

اوّل نطبه بیرهنا و دومرا جد کا دوز ہو تمیم امسجد کا دوز ہو تمیم امسجد کے انفارت سے انفاع کہ کی سے اہلی سے اہلی کتاب مرد دعورت کے انفارت سی ان علی کتاب مرد ہیں ۔ بیود د اعادی پ

یں نکاح ہو ۔ پڑتھا۔ اور شید عملند ہو ۔ پانچوں گوہ نیک اور صالح ہوں ۔ بھٹا ۔ عورت سے اجازت لیے ہوں ۔ بھٹا ۔ عورت سے اجازت لیے ہوں ۔ اس کو عورت بھٹے کر دیکھ لینا + بیر جو مشہور ہے کہ مرد خواہ عورت کو دیکھ لینا + بے ۔ کمہ یہ دیکھنا حرام ہے ۔ جبیبا کہ ادام طحادی نے شرح معانی آثار میں صفرت علی کرم اللہ دہم سے دوایت کی ہے کہ اجبی عورت کا بہرہ دیکھنا بالکل حرام ہے ۔ اس سے احادیث بسوئے فنوٹی بالکل حرام ہے ۔ اس سے احادیث بسوئے فنوٹی بالکل حرام ہے ۔ اس سے احادیث بسوئے فنوٹی بالکل حرام ہے ۔ اس سے احادیث بسوئے فنوٹی

عورت اورم وال نسبت

عورت مرد سے کم سن ہر خاندان میں ہمی مرد ہے کم ہو ۔ لیکن ، فائق ادب ، ہرہمز کاری اور مال میں ہمی کم ہو ۔ لیکن ، فائق ہو ادب ، ہرہمز کاری اور محال میں مرد سے فائق ہو عور نیں جمع ہو کر نوشی کے ساتھ ذکہ اذفار کرتی ہمن ڈلھن کو مرد کے گھر رات کو پہنچاہیں تو اچا ہے۔ بشرطیکہ کوئی دینی فساد نہ ہو ۔ اور راستہ میں بند کریں ۔ اور راستہ میں بند کریں ۔ اور بے بردہ من ہوں ،

المع الله اور المدرسة المع المسرورة إمالني والمي الما اليلي

# جدرمسا المتعلقه ركاح

ایجاب و قبول نکاح کے دو رکن ہیں ۔ جوعفد میں پہلے بولا جائے۔ وہ ایجاب ہے جو اس کے جواب میں ہیں ہو۔ دہ قبول ہے۔ وہ ایجاب و قبول بھینغۂ ماضی ہوں کے بینی فرخون ہے ۔ ایجاب و قبول بھینغۂ ماضی ہوں کے بینی فرخون کے دخون کر دیا ، اور عورت اسی فبلس میں کہے میں نے قبول کیا ۔ یا ان کے وکمیل یا دلی ماہم ایجاب و قبول کریں ایک وکمیں یا دلی نام لیکر ایک کر میں نے فالاں نائے کے یا فوکل کو میں نے فالاں نائے کے یا فوکل کو میں نے فالان نائے کیا ایک ولیس کے کہ میں نے دائی سے نکاح کیا آئی ولی یا وکیس کھے کہ میں نے اس کی طرف سے قبول کیا ،

اگر مجلس میں گواہوں کے روبرہ مرد ، عورت در درجیت کا افرار کریں کہ جمارا نکاح ہے۔ او اس افرار کسے بہتر اللہ اللہ تافی دونوں سے افرار سے بہتر کہ مہارا (باح ہے اور دونوں بیعن یقین دلا دیں تو نکاح ہو بہانا ہے۔ اگر مرد یعنی میاں بول نا ہے۔ اگر مرد لے گزیا ہوا زمانہ کے ایک ودمرے کازدج بینی میاں ہوی بنانه

کے۔ کہ کیں نے تجھ کو اپنی عورت بنایا ۔ یا عورت کے اپنی عورت کے ایک کے اپنی عورت بنایا اور دومرا کے ایک کے کہ میں نے تجھ کو تبول کیا ۔ تو یہ کاح بھی ہو جاتا ہے ۔ اگر مرد کمے کہ بہ میری عورت ہے اور فورت ہے اگر مرد کمے کہ بہ میری عورت ہے اور فورت ہے کہ یہ میرا ضاوند ہے میجے ہیں ہے کہ زکاح ہو جاتا ہے ہ

ایجاب د قبول میں سر ضرور سے کہ لفظ ترزیج ہو یا نکاح کا انظ یا الیا لفظ جس سے نمیاتے ثابت ہو۔ جیسے کہا جائے۔ کہ بین نے اپنا نفس الم كو بخش ريا ، اور مرد كيه كم بين في تبول كيا . یا عورت کے کہ میں نے تم کو اپنا نیس دے دیا صدقه كر دما - قرض وما - هيرد كيا - انيا نفس وكيه نيك سائد صلح کی ۔ اور مرد کھے کہ میں نے تبول کیا ۔ اِن سب میں بہت مرط ہے ادر گواہ بھی اس بات کو سیحضے من کر ان کی مراد نماج ہے ۔ اگرنیت قریبہ گواه نه سجهیں تو نکاح درست نه ہو گا۔ اور نکاح میں دو گواه مرد ہونے ضروری ہیں ۔ اگر دو عرد بن موں و تو ایک مرد اور دو عورتین گواه موں اور فرنیس الا ورناك داك بارناك مرد ورت كرونو لرود د

کے الفاظ ایک مجس میں مستعق ہوں اور سمجھتے ہوں گاہ مسلمان ہوں ۔ نواہ دونوں ایک بی شخص کے میٹے ہوں ۔ یا ایک کا بٹیا ہو ۔ اور دونوں کے کا دوسرا مگر ان بلیوں سے زوجین کے انہار کے دفت برکاح ثابت نہیں ہو سکتا ۔ اگر عورت بالغ ہو اور ائسٹا باپ ایک گواہ کے سامنے نکاح بیٹھا دے ۔ تو بائز ہے کیونکہ اصل میں ڈہی ماقد بنائی گئی ہے ۔ وائز ہے کیونکہ اصل میں ڈہی ماقد بنائی گئی ہے ۔ اور اب ورنہا گواہ شامل ہو کا ۔ اگر عورت حاضر نہ اور نہیں ہو تا مل ہو کا ۔ اگر عورت حاضر نہ ہو تو نہاح نہیں ہوتا ہ

مسئل ۔ مُرد اگر چند لوگوں کو ناطر کے لئے عورت کے دلی کے پاس بھیجے ۔ مجلد اُن کے ایک شخص دلی سے ناطہ کی درنواست کرے ۔ اور دلی اُسکے جواب میں قبول کر کے نکاح کے دلیے ۔ قو بیر کاح بھی میمیم ہے۔ کیونکہ بولنے والا عاقد تفقور کیا گی اور باتی گواہ ہی میمیم مسئلا ۔ اگر کوئی شخص کو کوئی مرض بیمی ۔ مبنوت یا جبزام و فیرہ ہو تو امام محلد رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی عورت چاہے تو حاکم کو درخواست دے کہ اس کی عورت چاہے تو حاکم کو درخواست دے کہ دونواست دیا کہ دونواست دے کہ دونواست دے کہ دونواست دے کہ دونواست دیا کہ دونواست کو مجدا کر دیے جوانے کے دونواست کو مجدا کر دیے جوانے کے دونواست کی دونواس کو مجدا کر دیے جوانے کے دونواست کی دونواست کی دونواس کو مجدا کر دیے جوانے کیا کہ دونواست کی دونواس کو مجدا کر دیے جوانے کیا کہ دونواست کی دونواست کو مجدا کر دیے جوانے کیا کہ دونواست کی دونواست کی دونواست کو مجدا کر دیے جوانے کیا کہ دونواست کو مجدا کر دیے جوانے کیا کہ دونواست کی دونواست کے دونواست کی دونواست کو مجدا کر دیے جوانے کے دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کر دونواست کی دونواست کی دونواست کے دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کے دونواست کے دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کے دونواست کی دونواست کے دونواست کی دونوا

ال بنبرى ت بالى ساكية

کسی عورت کا نکاح قربی ولی کے ہوتے ہوئے ولی بیٹر نہیں کر سکتا ۔ عورت کے دلی ترتیب دار ير بان :- باب - دادا - بيائي - بعتبيا - جيا - مان دادي - بهن - بيوسي - خالم ـ خالو وغيره ب صغرین کے زکاح یں دلی کا ہونا ذہن ہے. اس کا نکاح بغیر دلی کے ناجاز ہے اور بر بالنہ کے واسطے دل کی مؤجود کی مستت ہے ، اگر عورت الغر غر كفوى مين كاح بطيعانا عام تو وہ زکاح بیر اجازت ولی کے ناجائز ہے ہ اگر دلی بے مردتی کرے اور خورت کی فئ تنفی كرك \_ يا رشوت لے اگري إب داوا كاح كرے ، تو اُس کو بالغ ہونے پر اختیار نسخ ہو گا ۔اُور اس فسخ ہیں قاضی کی شرط ہے : اگر کسی شخص کی دو زیرکیاں صغیرہ اور کبیرہ ہوں ۔ اور دہ بارہ تکاح کبیرہ کے ممتنہوا صفی کا نام لے لیے نو جیون کا نکاح سنقد ہوگا :

ك دُوركا دلى لك غيركفو سع دُوسريَ توم كا مسلمان ہونا مُراد ہے۔ لا وَرُنَا لَكَ فَهُول كر هے قائم ہوكا ،

# الله على الله

مُهِر صدقه عطیتہ کا نام ہے۔ اس کا ادنی درج وس درہم ہے۔ اس سے کم جائز نہیں اور نیادہ مُهرکی کوئی حد نہیں ۔ باہم انفاق کر کے جس قدر مقرر کر بیں اُسی قدر معتبر ہوگا ۔ وس درہم سے نیادہ جو مقرر کر لیں درست ہے ،

الله دو فنعس اليني بيشيون يا بينون كا أيك دوسرك سے بالقابل کاح کہ دیں آؤ۔ دولوں نکانوں کا ایک جدمرے سے معادثمر قرار دیں ۔ تو اس زماح کا نام شفار سے - اس صورت میں مہر مثل واجب بوگا میر مثل وہ ہے جو عورت کے تدم طائلان سے اس شرط پر مقرر جلا ای بو - که دونون مورس علم وجمال عمر اخلاق میں مسادی ہوں ۔ دیاں مہرشل واجب ہونا ہے ۔ اگر مہر خدمتِ دوج یا تعلیم فران مقرر كيا جائے أو بھى مير مثل دينا بوكا - اگر مير كي نفي كي تو بھی شل آدیگا کیو گھ یہ معادمتہ مزع نے مخرر کر دیا ہے۔ اگر عورت کا مہر مذکور نہ ہو - اورقبل از خلوت اے بدلہ کے ترآن کی "نعلبم ہ

اس کو خاویر طناق دے وسے - تو متعلم دیا واجب أَمْر مهر معيني بو ، أو نعت مهر مست ، الدُ نكاح كے وقت كِيْ مُهر مقرر كيا كيا بو- ادر بعد میں زومین بخشی کید کم یا زیادہ کر لیں۔ تو یہ کمی بیشی معنبر ہد گی ۔ اگر قبر میں یہ مفرط کر۔ یہ کم اگر عورت نوبهنورت به تد دد بزاد اگر بر منورت به تو ایک بزاد برد کا : لو یہ شرط جائو ہے : ال فير خاص علم مقرد كسد يا خاص دور تعبیلی کا یا کوئی اور حبنس مقرر کرے اور نبل انہ خلورت طلاق دے تو منتعہ واجب ہو گا۔ اگر کوئی کموڑا یا کری وفرہ کیر مقرر کرے ۔ آو اس کی درمیانی جنس دینی بردگی د الناح فاسد میں اگر وطی کرے تو میرشل دینا طے گا۔ اگر مُر مستی کم ہو۔ آو اس سے زارتی مزکی عائے گی۔ اور مشل کا جُوت وو گواہوں کی مر کی جائے گی ۔ اور مشل کا شہوت وہ کواہوں کی گواہی سے ہو ساتنا ہے ۔ گواہ در مرد ہوں ، یا ایک مرز اور دو عور می ه

- سردری کرفدرنان بن کی نیمت نصف مهرشل سے زاید ند برد اور هدرن میم من و داور هدرت درج سے مرد عورت

عودت اپنے ماں باپ کی زیارت کے واسطے بنیر اجازت خاوند کے نہیں جا سکتی ہ

یو اشار اونت تربیت ناطر کے شوہر کی طرف سے بیمجی جائیں ، آن کی زسبت بیر محکم ہے ۔ کہ اگر والد منطوبہ کا زباح ند کرے فو وُہ استعباد والیس کی جائیں ۔ اگر فرد چے ہوگئی ہوں ۔ تو اُن کی قیمت اوا کرے ۔ اگر نکاح ہو جائے پیمر اُن کی نسبت انتلاف پڑے جائے کہ بیر پریہ ہے یا مہر ۔ تو اگر جنس ہدیہ کی ہے تو بدیر تصور ہو گا ۔ لینی اگر رہیں نقد ہُوا تو مہر ہے اور اگر جنس کیڑا دعیہ اشار میوں ۔ تو مہر ہے اور اگر جنس کیڑا دعیہ اشار میوں ۔ تو مہر ہو گا ،

اگرکسی عورت کو طلاق دی گئی ہمو۔ یا بیوہ
بدتن میں تھی اور کسی سے اُس نے نکاح کا وعدہ
کیا ۔ مثالاً اُن آیام ہنت میں وعدہ کے اعتاد پر
اُس کو نان و نفقہ وہن رہا ۔ اگر بعد عِدّت کے نکلح
ہوگیا تو بہتے۔ اور اگر عورت نے نکلح سے اُنار کیا۔
تو وہ نرجی عورت بر واجب الاوا ہم گا ۔ لینی وہ کمرم
نزمیر واابن لے گا ۔ اگر دونوں ایم مل کر کھاتے
دیے ہوں تو مرد واپس نہیں کے سکا ہ

اگر کوئی شخص اپنی اطبک کر جہیز دے تو دُہ الیان میاہے۔ تو اجاز دائیں نہیں کر سکتا۔ اگر وابسی جاہے۔ تو اجاز عررت کے مال ایس نے جو میم منظور کرتے وقت کچھ دامار سے لیا ہو ) وہ رشوت ہے۔ داماد والس لے سکتا ہے ہ اگر والدین مورث کے جہز کی بابت وعویٰ کیں کہ یہ کسی سے برائے نائش مانگ کر لیا تھا۔ اور عورت انکار کرے کہ یہ میری ملیت ہو کی ہے یا اگر عورت مرجاوے اور اسکا ناوند ملکیت كل دعوى كرك ، أو عورت اور خادند كا نول معتبر ہو گا - اگر رواج ہے کہ اس قسم کا بنینہ متعار ك كر اللك كو ديت اس - كو والدين كا تول مغير ہو گا ۔ سب السے مسائل "بالح رواج اس « البُر عورت كي والده اين خاوند ك أوبرو ايني لاً کی کو کچھ جہنر دلوے اور اس اوکی کا والد خاموش رہے ۔ تو یہ جہز والیس نہیں ہو سکنا علی مرا الفاس جو جہنز مرقبے ہو اور دُو بُرو والد کے والدہ رطکی کو

ك ماكى بالي يز عه اس طرح قياس كر لو ،

دے دوے آو زر نیں کر ساتے ، اس مکا میں رواج ہے کہ دہمانی اقسانی نكل خوال فارسى مين خطيه فيصف بين جس مين مهر یا نج سو حکم اور ایک دنیار شرخ شلطانی محقرته کرتے ہیں۔ جنیا دیکھیا ہے کہ طلاق کے وقت یا وفات کے وقت جب تہر کا مطالبہ ہوتا ہے ، اور عدالت تک اوت بہنیتی ہے ۔ تو عدالت علما کو ملاب کر کے نہم شرعی دریافت کرتی ہے اور علما برجب رواج عام خرر شرعی پانچ سو محکم اور ایک وبنایہ میمرخ سُلطائی کے بنتیں ردیبے دگور نمزط پاکستان کے مساوی ؛ نباتے ہیں یہ سب خلط سے۔ دجر یہ ہے کہ جب سلاطین غزندی و غوری مطلک مند میں آئے تھے آو اُنہوں نے خطبہ فارسی زبان میں نكاح خوان كالدل كو ديا تها -جس مين مهر النج سو تنك دسِكة رائج البقت خواسان وسمر فند و سخارا) لکھا ہُوا تھا۔ اور اُن کے دفاتر شاہی میں ہی اب یک مرتوم ہے۔ کیونکہ طاذموں کو تنخواہ اِسی حساب مے دیتے تھے۔ اور عوام الناس مند نے علطی سے اے گاؤں کے رہنے والے کے کسی تیز کا باتانا کے مام وک

تنظم کو شکر سبھ کہ ہزار یا بے کس عور زوں کی بنی تعلیٰ کر دی ۔ تنگہ مطابق رواج عرب درجم کے برانہ وروا ہے جو ساڑھے بین ماشہ جاندی کا ہوتا ہے جس کی قیمت بحساب ۱۲ ماشم جانری فی روبیر کے يُونِ بِإِنْجُ أَنْ بِنِي بِن ثُو أَس صَابِ سِي يالسنو "مَلْم ايك سو پيتاليس رويي نيره آنے ك قریب ہذا ہے اور ونیار مرخ سلطانی رسونے كى اشرني ، ايك تبين ماشه ، ايك بيم ماشه اور ايك بارہ ماشہ کی ۔ اوسط کے حساب سے اس کے بندرہ رویے بنتے ہیں ۔ آؤگل مل کر ایک کو ساتھ دورے · 04/2-5/29 8 اِس مملک بین بطی فسطی ہے کہ دلی اپنی وی کے مہر سے باور اپنی بیوی کے ابر سے الدات پر بیں ، اور بالعموم کؤیہ ویتے ہیں کہ جو کی مزری فہر ہے مقرد کردو ۔ اہم اس پر آئسی ہیں۔ ان کر پائ سُو تُنگر کا صاب معلوم ندین وزا و

کُلُ عرب ، خاندان عفرن سفه الله تغیر و ملم کا مُهم چار سو درہم سے کم نہیں بیزا تھا ۔ اُور کا مُهم چار سو درہم سے کم نہیں بیزا تھا ۔ اُور

أس وقت درج إلى ماشر كا نصاب أور عضرت عمر رضی اللہ عذا کے دفت میں ساڑ سے تبین ماشه بنوا - اور تنگه را یخ وبار سمرتند و تجارا دیری يا أنه كا ني - الركمي بيشي نين جاندي كاخال كركه تيت يانج سو عكركي الحائي جائے تو جكيدا حب اوقت قرار یائے ، اسی فدر روہی ہو کا -خواه سُوا سُو مديم به يا طُح يُره سو رويم . بگر بهريان پانی سو گار نے کم تہیں ۔ یہ مسلم فردگذاشت کرنے کے قابل نہیں آور کتب عربی میں درج نہیں ۔ ادر نہ ہی کسی شارح کے معنا ہے۔ اور نہ ہی سالت ہیں فیصلہ جھا ہے ۔ منجمنہ بد سواطگی کے سنع سے کہ مہر مثل سے کم

اگر کوئی شخص کسی نابالغہ کا نیاح کسی ہے سینتیت آدمی سے کر دے ۔ تو جب در بالغ ہو کر اپنے خود کر اپنا نہاج بھی کا مامائز ہے ہ

ے چوڑ دینا کے شرح کرنے دالے ،

# محرّمات بكاح

مندرجہ ذیل سے نکاح کرنا حام ہے:-والدہ عقیقی شیرہ و دادی ۔ پردادی ۔ نانی ۔ بیٹی ۔ بوتی نواسی ، بھانجی ۔ بہتیجی ۔ بھولائی ۔ خالہ ۔ اپ یا دائے کی منکدحہ یا مزولہ ہانیا ۔ بیٹے یا بہتے کی منکوحہ یا مغلہ بالینا ،

زوجه کی ہمشیرہ اور زوجه کی والدہ اور کیولیمی خالم بھابنی کے ساتھ بنکاح حام ہے۔ مطلقہ کی عدت میں بھی زباح حام ہے۔ اگر میں ت اور کئی ہو تو جائز ہے۔ اگرکسی عورت کے ساتھ نکاح کر کے قبل انہ دخول طلاق دی جائے اور وہ کسی ووسرے سے نكل كرك تو أسكى بنٹى سے نكاح درست ہے - كر امکی ماں کے ساتھ نکاح 'درست نہیں ، جِس شخص کی جار عورتیں میجود ہوں ۔ اُس کو پافچواں زنکان کرنا حرام ہے۔ اگر ایک کو طلاق سے دے اُور ایجی اُس کی بقت نے گزیری ہو ۔ تو بھی انجوى عورت سے زباح كيا وام ہے۔ الغرض جن دو عورتوں کو ایک مرد کے نکاح میں جمع کرنا حرام

ان بین اگر ایک کی بعدت بانی بری نو بھی کرومری ہے ، زیاح مرام کے : طراق کی ایک کی بیمان کا بہان کی دور کا دور کی ایک کا دور کی ایک کا دور کی د

طلاق کنائی تب، پڑتی ہے ،جب نماوند کی نیٹ طلاق دینے کی ہو ۔ یا تنملی وغیرہ کی حالت میں علاق دی ہو ۔ جس سے معلوم ہو کہ اس کنابر سے مراد طلق ، الدخاوند نے اپنی جوار سے کہا کہ او بدنت بین بھے۔ یا انا بھ یک کہ اے اکا کہ تو ایک ہے۔ تو اس بر ایک رحبی طلاق بی جائے گی ۔ اگر اس طرح کہا ۔ کہ آؤ علیمہ ہے ۔ حرام ہے ۔ خالی کی ادنی ے ۔ بری کی بٹونی ہے ۔ تیری رسی تیری کردن یہ ہے۔ رُّ تَهَا بِي بَهُمُ كَا إِيَّا الْهَالِدِ بِي وَرُّطِيمُ الْوَرُّ فِي -اور صنی سرید فوال بیداده کر ، ودر برد - انکل جا - الفری ہم جا ۔ میں تم سے خیرا مجوراں کو زاد تنہ عاش، کر۔ یہ مختنے الفاظ ہی طلاق کنائی کے بین ، انہی سے طان بال واقع ہوتی ہے۔ اگر ایک نظ کے پیک میں یا بعد بدن کے زباح کرنا جاہے آد کر مکیا ہے

ران میں رقجوع نہیں کر سکتا ۔ مثلاً عِدْت کیں بھٹے،
انیا برجم پاک کر ۔ قرصہ نہا ہے ۔ ان نین نظوں میں
طارت سجعی ہوتی ہے ان کی عِدْت میں رُجُوع کرسکتا
ہے ۔ دُومرے سمب الفاظ طلاق الن اکن کے میں اور اگر
ان کنائی الفاظ میں سے ایک لفظ میں این طلاقوں
کی مینت کرے آئین طلاق واقع ہوگی کھر لفظ اختیار
میں ایک ہی دفعہ داتع ہوگی ،

#### لحق طلاق باطلاق

صریح کمان ایک دفعہ اول کر چر ایسے تو دوری طلاق پہلی سے مل جائیگی اور تیسزی طلاق بھی ہل جائی اگر پیل طلائی بائن بہو - اور دُور ہی تیسری صریح ہو تو یہ بھی مل جائیگی - اگر دُور ہری تیسری طلاق کنائی ہو تو یہ بن ملے گئی ہ

خلاصہ برک بائن طلاق دوسری بانسیری بہلی طلاق میں نہیں منطلہ میں مسللہ میں مسئلہ میں مسئلہ میں مشکل بات بر ہے کہ جب بائن بلور خباد کے ہو بیسا کھو کہ آڈ بائن ہے - بین انجے کو بائن کر عجا کہ اگر اس کا منشا اس نفط کا او تو مشقل عور بر داتع

ہد کر الحق ہو جائیگا - بسیا کر الفاظ مذکورہ بار یار

معالی اور تو تقرین ادر فنع نکاح قطعاً ہم مائے کے کبیا کہ اسلام لانا ۔ اور شورت کا اسلام سے انکار کرنا با کا فر عورت کا اسلام بیں با کا فر عورت کا اسلام بین اور بھین کر کے اسلام بین آنا یا مرتبہ ہمو کہ دار الحرب بین چوا جانا یا اختیار بالغ کا رجس سے حاکم نکاح فسخ کر دارے ۔ اس تقرین کی بیت میں طلاق داوے ، آبی دو صلاق لاحق نہیں ہوئی ہ

# الوائر الراد

جب مرد نے اپنی ہورت کو نیت کر کے کہا کہ بخے کو اضتبار ہے ۔ ان بیر کا بین بیرے یا تھ میں ہے۔ یا کہ کہ فورت کو طورت کو طورت کو اختیار ہے کہ افران اپنے نفس کو طابق دیسے نوعورت کو اختیار ہے کہ بیس مجلس میں یہ لفظ کما گیا ہے ۔ اگر ناائبانہ کہلا بیت نفس کو طلاق میں اپنے نفس کو طلاق بیر اپنے نفس کو طلاق نورت کی طورت کی طلاق میں کھٹری ہوجائے۔ اور نے مرد اور عورت کی مجدائ طلاق مئیرد کرنا یا سے اگر اس مجلس میں کھٹری ہوجائے۔ اور سے اگر اس مجلس میں کھٹری ہوڈر دیا، خاندان سے مرد اور عوران کی طلاق سٹیرد کرنا ہ

طلاق دایے ۔ تو طلاق دائع نہیں ہوتی ۔ لیکن اگر بے کے کہ جب او حیاہے تو اپنے آپ کو طلاق دے تو اپنے آپ کو طلاق دائع ہو تو جب دہ طلاق دائع ہو جائے گی ۔ تب طلاق دائع ہو جائے گی ۔

مرد کو اختیار نہیں کہ اس کلام میں ربوع كرے - اگر كسى مرد اجنبى كو كئے . كر ميرى عُورت کو طلاق دے دے۔ تو اس کھنے سے رجوع کر سکتا ہے ۔ اور اس بات مجلس کی منرط ب کیرائد یہ ولیل جه - ایل اگر بک جب ين چين ، تب او لوق ديد ، ان کہ نتھے کر ایک فس کا انتقاد ہے۔ اور جب اور جب اور جب اور جب انتقاد کیا تو ایک طلق بالی ہو گئی ۔ اگر بار بار کے کہ اپنے نفن کو اختیار کر اور عورت کھے ، کہ کیں نے اپنے نفس کو انتتیار کیا ۔ تو طفائی واقع ہو جائے گی ۔ طاحبین رحمتہ اللہ باہما فرمائے ہیں ۔ کہ ایک دفعہ کے کہنے سے ایک ملاقی اِنی ہو گئی۔ اور ك الم الديسف والم في رجز الدير ، شد كرد المم اعظم ا تین دفعہ کیے تو تین طان ہو بائیں گی ..

اگر مرد کیے کہ نیرا کام نیرے ہا تھ میں ہے

اور عورت اس کے جواب میں اگر اپنے نفس کو

مختیار کرے تو طلاق واقع ہو جائے گی - اگر

مرد کھے کہ نو اپنے نفس کو طلاق دے - اور

عورت نے کہا - کہ میں نے اپنے نفس عمو طلاق

دی تو طلاق رجمی بچر جائے گی - اگرنین طلاق
کی نیت کرے نو نین طلاقیں واقع ہو جائینگی پ

تعلق الطَّلَاق !

اگر مُرد اپنی خورت سے کے کہ اگر تو فُلُاں حیلی میں داخل ہو تو تھے ہو طلاق ہو اگی ۔ یا یہ کہا کہ اگر کھانا کھائے یا یائی پھے تو بھے طلاق ہے۔ یا تو کھانا کھانے یا یائی پھے تو بھے طلاق ہے۔ یا تو ایسا کام کرے تو تھے یہ طلاق بھر حالیگی جب گاہ فیصل بالیا حالیگا تو سلان ہو جائے گی جب گاہ فیصل بالیا حالیگا تو سلان ہو جائے گی اگر ساتھ ہی انشاء الر کہا تھا تھ طلاق دائے کہ ہوگی

طانق المرايش

اگر كوئى مرافق مرفق الموت مين وجين حالت

في سي فنل يرظلان وسعس رانا و

بیں اپنے آمور خاگی سے ماجز ہے ، اپنی عورت کو للاق دے دے ۔ اور ابھی بیڈت نہیں گندی تھی کہ دہ شخص اس بیاری بین مرگیا اور طلاق رضی دی تھی بنہ تین مرگیا اور طلاق ملاقیں دی تھی بنہ تین طلاق بائی دی تھی بنہ تین طلاق بائی اور اگر وہ نخص طلاقیں تو عورت وارث بہو ما گی اور اگر وہ نخص میتن گزرنے کے بعد مرا ، تو عورت داریث بنہوگی طلاق کا سوال تورت بن کرنے اگر غورت طاق ما اگر فورت ما تو کیم دارث بنہوگی ج

## رجوت كابان

جب مُرد اپنی عورت کو ایک یا دو طلاق صریح دے دے ، لو بعدت میں مبغ کرنا جائز ہے۔ نظاح کی طاجت نہیں ۔ بغوع بیا ہے ، کہ میں اپنی طلاق دینے سے باز آگیا ۔ اگر سجنت یا شماس کرے تو جائز ہے ۔ نظاح کی حاجت نہیں ۔ اگر مرت گزر جائے ۔ نظاح کی حاجت نہیں ۔ اگر مرت گزر جائے ۔ نو سوائے نہاج ہے کا حائم نمز مرد ہے ۔ اگر نبین طلاق دے دے نو صوائر ضرور ہے کے ما طلاق دے دے نو صوائر ضرور ہے کے دائی نظان دے دے نو صوائر ضرور ہے کے باری نیا عالی دی دے نو سوائی کا مان کی حاجت کی مرد ہے کے بات کا ان مرد ہے کے دائیں بن طلاق کی دائیں ایک مرد سے کا مان کی دائیں بن کے بعد نو کی مرد سے کا حالی کی دائیں بن کے بعد نو کے بعد نو کی مرد سے کے مرد سے کا حالی کی دائیں بن کے بعد نو کی مرد سے کا حالی کی دائیں بن کے بعد نو کی مرد سے کا حالی کی دائیں کی دائیں کی دی کے بعد نو کی مرد سے کے بعد نو کی کی دائیں کی دی کے بعد نو کی کی دائیں کی دی کے بعد نو کی کے بعد نواز کی دائیں کی دی کے بعد نواز کی دائیں کی دی کے بعد نواز کی کے بعد نواز کی دی کے بعد نواز کی کے بعد نواز کی کے بعد نواز کی دو کے بعد نواز کی کے بعد نواز کی کی کے بعد نواز کی کا کا کی کی کے بعد نواز کی کے بعد نواز کی کی کے بعد نواز کی کے بعد نواز کی کی کے بعد نواز کی کے بعد نواز کی کی کے بعد نواز کی کر کے بعد نواز کی کر کے بعد نواز کی ک

سوائے سلالہ کے برگز ڈرشت نہیں ۔ مگر اپنی رجُوع تولی درفعلی ہم دو گواہ رقینے مستخب ہیں اور گواہ نہ بھی ہوں تو بھی درست ہے ۔ اگر بعد وہدت کے رجُوع کا دعولی کرسے اُور عور ت تھدیق کر لے تو رجعت سمجھ ہے ۔ اگر انکار کرے تو عورت کا تول سمبر ہے گر مرد گواہ گناہ ہے ج

الله الماليان

اگر مُرد اپنی عورت کو کھے۔ کہ خدا کی توسم بے۔ میں چار مینے نیرے پاس نہیں اور کا ۔ اگر وہ چار مینے خورت کے پاس نہیں اور طلاق اور طلاق اور حالاتی بائن ہے۔ اس میں دوبارہ نکاری کرنا ہوگا۔ اگر میند میندے کے اندر عورت سے صحبت کرے آئر میند میندے کے اندر عورت سے صحبت کرے آئر میند میں کا کفارہ دے ۔ لیمی طاقت دس رسکینوں کو کیونے دے ۔ اگر اس کی طاقت در رکھنا ہو تو متنوانر تین روزے رکھے۔ اگر اس کی طاقت در رکھنا ہو تو متنوانر تین روزے رکھے ۔ اگر اس کی طاقت در رکھنا ہو تو متنوانر تین روزے رکھے ۔ اگر اس کی طاقت

ا ابلا کے تنوی محفظ اسم کے بیں اور مشرح کی : مطال میں بر ہے ، کم خاد نرفسم کھا اے کہ کی است اپنے عرب کورت کے قریب جادنگا سے انجا تار ،

کیا کہ خذر کی قدم ہے کہ ایس نم سے ایک بری مشجیت د کردں گا سوائے ایک دن کے - بر ایکا نہیں ہے ہ

الر تورث کھ روزہ دسے کے یا اینا میں کا ماونر کر کے طلاق لیوے ال یہ ضع ہے۔ ارد اگر اس کے عوض طلاق دایدے ، کو بر طلاق بائن ہوگ ۔ اگر مرد کی طرف سے خافت کا باعث ہو أو اس حالت بين مال ليد مرود ہے بلا معادلت طلاق داوسه - اگر عرب ما وند کے کہتے میں نہ ہو ۔ آر طلاق کے سات اس سے کی کہ بین کرگوہ نہیں ۔ مناسب ہے کہ مال منہ سے کہ مال منہ سے زیادہ نہ ہی ۔ اگر فواج تحسی السبی ہیز ﴿ شراب - مزداد وغیره ، ید کر ید یو میرکی بجنس نہیں تو جب اُس نے طلاق دے دی تو دہ مال دیا عرب کے ذکے نہیں ہو مہر نان ين نين ۾ سکنا ج ال عليمالي ب ظهاركابان

جن عورتوں سے کبھی نکاح کرنا درست نہیں منجلہ آئ کے کسی غورت سے اپنی منکورے کو مشاہر بنلانا اظہار ہے ۔ اشاہ اگر کوئی شخص اپنی عورت سے بر کہ دے کہ آؤ مثل میری ماں یا بہن یا بعالجي يا پيريي يا خالد كے ہے يا اس كے کسی عضو کو اسکے اعفا سے نشبیر دے۔ مثلاً یہ کے کر تیل ہمرہ بھی میں کا میرے کے ے - أو اليا كينے سے عورت سے متجبت كرنى حرام ہو جانگی - اگر معجن کرے کا تو گذاکار رو كا - اور اسكا كفاره سافه آدمون كو دو دقت کهانا کهدانا با سائله کو دو دو سیر دانے دینا داجب ے - اگر کفارہ دینے کی توفنی مذہر توساتھ تعنیم ئے در نے رکھ اور اگر کوئی ناغر بھا کا آو ازمرف عم سالة روزے رفضتے بڑی گے ۔ جب كفاره اما ہو جکے ، تو اُس وفت عقیمت کرنی خلال ہوگی اگر فبل از گفاره محبت کرے تو استعفار کرے اور کفارہ بھی دے ہ

# رفالت كاليان

عورت مطلقہ ریس کو طلال فی ہو ؛ یا ہیں، چس كو زكارج فاسد پُوا بهو . با مرطوع ہ بالنتي راييني سيہ سے عیت کرنا ؛ کے انتظار کو نام ورن کے۔ سب بدت کا دہ زیاح ہے جی میں خلون میم بالشحيت بو ميكل عد - اس يا عدت تهين ساكر تعيت بالشجن مذكى بهو تعبني غير مرخوله اور نغير مخلات بر طلاق کی عدرت نہیں ۔ ورت میں عدرت کو الحاج کر: اور عمر سے باہر نکنا ہوام ہے۔ مرد کو عورت کی بہشیرہ کیسا تھ کاج کرنا حوام ہے ، بعرت رنین قسم کی سنچ (۱) ایک حیق کے ساتھ ليني عالفنه أنين حيف بشجير الرجس عودت كه لسبب كر سنى يا براهائي سے سبق نه رو دو تين معين سيل (٢) ما المه والنبع على تكرك بشيفي (٣) جس ك خاد أد مرجاك ده چار مینے دین دی اگر مائے ۔ اگر مائے ہے ، آل وضع عور کی کی دیک بندت "بین حیض کی اسدنے منفر-كى گئى ہے كہ أيك جيض بين أنو صن كى رهم كى معليم ہد کہ خالی از جل ہے۔ گردمرا حیض واسطے حرمت ناح

کے ، ندیرہ واستف انتہار فضریب : حیالات کے عودمت کے سے ۔ کیوکر ویڈی کی چارت دو حیش کی ہوتی خن راكر هلاني حيق عين المياسنة نو ود مبيض شمار نه ہو گا ۔ علاوہ اسکے تیمن سیف کی کامل بیٹ، ہم نی بیا ہیٹے ہ كر كسى بيمار في مورث كو بال طلاق دست ری - اور مسی مرغی بین مر گیا - اگر می حودت كو حُيض دير مصر بالا من . أو دفات ادر طلاق كي مارت دربانش کی جائے ۔ دونوں ہیں سے جمید طويل او - اس په بعدت ختم او کی - اگر جار عيدة وي دن كه المراتين حيف ختم بنر بو حالين تو بدت دفات کی بیری کرے ایعی جار مینے دس دن عدت میں سیھے اور اگر اس عدت میں حیفی ترام مز ہوں اور کوئی حبض باتی رہے تو سیف کو الروا ختم کے۔ اگر طون رجعی بہو کو بدت وفات کی ختم کرے ہ

میلنے بیصلے - اگر تین میلینے کے اردر اسکو خون رکھائی میلنے بیصلے - اگر تین میلینے کے اردر اسکو خون رکھائی دیا - تو بھرت جیض سے شروع کرے - اُدر جب تک بیدت تین حیض کی ختم نہ ہو - بیرت ختم مد

بدو گی ۔ اگر ما بین نہیں مہینے کے خون نظر اُنے ۔اس ير كم المنبار نهبل - اس كي ليدت أبين مهين به فتم ہوگی ۔ اگر اسکو بعد طلائی کے ایک جیض ، ووصیل الم من اور مير بند بو گيف - اور اس كي غر طره ا کی تھی آلو کرہ عقرت تین ماہ کیسا کھ ختم کے لے ۔ اور مِنْ باس بحین سال کی عمر کو کہتے ہیں اس لم بس سیف کا خوک بند ہو جانا ہے۔ بعض نے سال سال اور لیف نے سترسال مفرر کئے ہیں سعقیق یہ سے رکہ بیر انازہ غیر متنبر ہے۔ سن مغنبر ڈی جدکہ جی شکلی اور رضیع کی عورتیں بعنی اس کی خربی در داندی کی مشاہر جس سن میں حیض سے مابوس ہو جاتی ہن اس س ہے آو الیا ہے ، جب عورت رعدت میں ہو ادر اس کا خاوند کیمی مثنیر سے صحبت کر لے ۔ أو ليعد صحبت کے نئی مِدّن شار کرے ۔ اگر کوئی تنخص اپنی منکوم کو طفاق د کیر انكاركرے - اور اس كى شہادت طلاقى برگزر جائے اور فاضی تفریق کا محکم کر دے ۔ تو اس کی عدن طلائی کے وقت سامے شمار ہو گ ہ

اء الميد بونه والي - حس طيعها كاسيف بديدكيا بون

اگر مرد نے کسی وقت گزشتہ سے افرار طلاق کا کیا ۔ اور عورت خاموش دہی یا انکار کیا ۔ تو اس رفت افرار سے مدّت محسوب کی جائے گی۔ بعدت کے والت میں نفقہ اور مان دنیا مرد کے ذاتہ ہو گا ہ الكر بكاح فاسد الا - أو عدّت دنت تغرفي دوجين سے شردرہ سو گی ۔ یا اُس دفت سے جب خاوید ترکب فتحدث کا اظہاد کرے ہ

تقرادليني كادندكي فانت ببه عورت كاسوك كمنا

عورت عاقلم بالغر مسلمان منكوح بزكاح هجع أدر مدنوله کو اپنے فاوند کی دفات پر اظہار کاسُفٹ کرنا داجب کے ۔ لینی زمین پر کرے ۔ رفشی کیوا ب یفے متناد تنگ ونداں نہ کرے اور نوفبو نہ لكائے - نيل - مُرمه - مهندي اور كسينه كا رنگ اور کیرری رنگ دنیره کا کیڑا بدننا سرب ترک کر وے مر بہاری کی وج سے جال ہے ہ

فاسد رناح والي محرت يه مداد بنس - اور وس حالت مين اس كيساد عرج كا واركن وم يعده

الله افسوس کا اظهار کونا د

و ورده طوير الله الله الله الله الله الله کو بھی گمر سے نکن منع - م لیکن جو رات کے وقرت الله والير أ جلس و على عن من من من اگر مکان کرے کے نوف پر یا ماں اللف ہوجانے كاخطره بو يا كربير الخال دينه كي طائلت : بوء کو دومرے منان یں بنے باتے ب جي تورت کا خاوند فاعلى ہو دوه گھر ميں رسے اور أبر كا خاوند أركل حالے به اگر مُرد نے عورنت کی سفر میں طلاق دی تو مِقدنت اپنے گھر بین آکر گزارسے : عورت وال ولفظروب كابان عورت کو کھاٹا اور کیٹرا دنیا مرو پر واجب ہے۔ اگر مرد وگر ہے ہے عورت خوک توگٹ یا کونگر کی میٹی نے کو کھانا کیل کونگروں کا سا دنیا جاہئے۔ اگر دو اؤں مناج بیں او مخابوں کا سا دایوے ، اگر عورت خاوید کی اجازت کے بغیر کہیں جی ماوسه . نا بالا سبب صحت نه کرنے دے یا الی المراعدت وروق كيرا ت امير دولت مند ٠ کم عثر ہیں ۔ کی خاوند اکس سے صفحت نہ کر سکے۔

یا دہ عورت قرض کی وجہ سے قبید ہو ۔ یا خاوند
کے سواکسی اور کے ساتھ جج کرنے کو گئی ہو

یا بہار ہو ۔ یا کبھی خاوند کے تگھر نہ دہی ۔ تو
کھانا کیڑا دینا غرد ہد داہیب نہیں ہ

اگر عورت توقی ہو۔ تو عوست کی خدمت گار کا کھانا کی بینی دارے اگر خاوند عورت کو ردتی کیو نہیں دیے ملکا آد ایس کو نظرے سے علیارہ نہ اگر خورت کو روٹی کیو ترفن نے کہ مرد کے اور کی ترفن نے کہ عورت کو کھانا کیا ۔ اگر خورت مرکبی یا خاوند مرکبی یا خاوند مرکبی یا خاوند مرکبی یا نے مرد سے پہنٹی کھانا کیا ہے اگر عورت نے کی دار خورت کے بیٹے مرد سے پہنٹی کھانا کیا اے در خاوند مرکبا تو مرد کے دار اور خاوند مرکبا تو مرد کے دار اس سے دالیس نہیں لے سکتے ہ

طلاق کی عِدّت والی عورت کو کھانا کیفی اور مکان دینا عِدّت کے دفوں کک خاوند کے ذائعے مکان دینا عِدّت کے دفوں کک خاوند کے دائعے ہانا ہے۔ خاوند سندن کی عِدّت دالی عورت کو کھانا کیٹیا خاوند کے گھر سے دینا داجیب نہیں ۔ اگر اللہ طلاق کی عِدّت میں عورت ٹھراند ہو گئی ۔ تو اللہ طلاق کی عِدّت میں عورت ٹھراند ہو گئی ۔ تو

مِلْتُ کے دِفْل کا کھانا کپڑا خادند کے ذمر سے جانا رہیگا۔ اور اگر الیسی سِنت میں خادند کے بیٹے کو اپنے ساتھ زنا کا اُمنیار دیا تو کھانا اور کپڑا مِلْنا اَمْدِن رہنا۔ مُنت ج کپڑا مِلْنا اور کپڑا دِنیا باپ پر داجب ہے ہ اولاد کو کھانا اور کپڑا دِنیا باپ پر داجب ہے ہ

منافب خليفراة ل بوكرصد بن رضي منزعنه

حضرت صدیق اکر رضی الله سند کی فضیلت خود خی سنجانهٔ سب پر عیاں فرمآ ہے ۔ الله تعالیٰ نے مجامز میں کو بمیلینے والوں پر بڑا اجرععا فرمایا ہے ۔ سو یہ بات عدیق اکبر رضی الله عند میں بھر اکس موجود تھی ہ

كا بُدعوت الخلق الى الحقّ تعالم كم اكثر افاضلٌ عشرة مبشو ان کے اللہ پر ایان لائے ۔ اس قسم کا جاد انبیاد علیج السّلام کا کام ہے۔ اور جہاد باتی صحابۂ کرام کا باستيفيك والفنال تعا - أور ظاهريك كر جاد بالتيف سے جہاد بالدعوت افضل ہے کہ اڈل مظہر رحمت کا ے اور "انی مظیر تیم و عضب کا اور بموجب اسکے ك راق وتحميني سَبَقَت غَضَيبي (الديث) رحمت غضب ير سبقت رکھتی ہے ۔ بس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سب پر سبقت سے اور نیز وہ صاحب فقتل ہیں ۔ جیسا کہ حتى تعالى في فرمايا ہے ۔ بندكى والے تم ميں سے اور ال والے اس بات پر تسم بر کھادیں کہ قربت والوں و مساكين و مهاجرين ني سبيل التدكر نه ادادي بالميط كم معاف کرس اور درگزر کری . بعل تم نہیں چاہتے ہو کہ النَّد تعالی تم کو بخشے اور اللہ بڑا بخشنے والا مہران ہے ہ تعنیر کبیر میں لکھا ہے کہ آیے کہ میر دلالت کرتی ہے كر بى مىلى الدعلية ولم ك بدرمدين اكررسى الدعنه نمام لوكل له خلفت كو المدلى طرف بلنا - عد اقاضل بي افضل بعنى بزرك على وسول يم ميداللهايدوم كريه وس اصحابين كوايك بي دنت بنت كي في تجري ويكى ا أَنْ مِن بِينِهِ مُررِصِ لِنَ أَرَفِينَ كَا مُوارِكِسِ آفِد شَاءَ وَذَهُ يَأْتُلُ أَوْتُوا الْفَصْلُ

بند بفيد أميت ماشيم مني بساير مله وظرف مي .

افضل بن - مقام مدح كاسيد اور مدح بالغضل بير دبي فضیات کے ناجاز ہے ۔ اس اگر کرئی دومرا شخص ، منداق اکر رضی المتر عند کے مسادتی ہوتا تو یہ صاحب فضل مطلق کے نہ ہونے اور یہ انفعلیت باستثناد ر شول اکن صلے اللہ علیہ و الم مسلم کے سے اور سب ابل علم كنب سيرو تواريخ و احاديث كه ومكيف والم فوب جانتے ہیں کر یہ ایت کرر خاص صدیق اگر رقبی الله عن کی شان میں نازل ولوئی ہے اس کا انکار کرنا انکار منوازات کا ہے ۔ اور سب اُمنت نے جاع کیا ہے کہ اَفْضَلُ النَّاسِ بَحْثُ الْلاَنْبِيكَ مِدلَق اَبُر رَضَى النَّهُ م در انه

جب بيان بهو چها كه اس أيت كربه سه امير فني المرفي المدعن كو بحرز نوابه ش دات باك المرفي المدعن كو بحرز نوابه ش دات باك بيرا المساكن كارشي المرفي المدعن في سبيل الله كالمنافي كوالم المقال المرفي الله المرفي المرف

رب العلی کے کھ رفیت نہیں ۔ الیسی نرت خالص رائم اللہ خاصہ صدفی الکر رضی اللہ عند کا ہے ہ بھارم اُولُوا الْلَفْسُلُ اِسْكُنْدُ فُرِالِا کلم مِن کا تمیز کے واسے آیا ۔ ہے کہیں جی تسبوان و تعاملے نے ان کو سب مسلمانوں سے متاز فرایا ۔ اور کوئی شخص اس نفسب میں ان کا شریک نہیں ہ

أنعنى مين عبدالله بن عيم رضى الشرعنها سي عردی ہے کہ ایک روز ا خطرت علی الله علیہ فالہ وال حرم مرا عدم مع المقري أو تشرفي را رب عد اور منياتي أكبرت ادر امير الوائين حشرت عمر رفني الشرعنما الله ك ينكن و بسار من تع - اور حفزت رسول کریے ایک علیہ و آل کائم دواؤں کے ایم است -بارک اتنوں میں لئے اور فراتے تھے۔ اور فراتے تھے " ہم روز نیامت میں ایسے ہی اُٹھائے جائیں گے" الد شفرت سلى الله عليه كلم في فرما يا - كه جو تشخص شردیشه کو زمین یہ جاتا دکھنا جاہے۔ وہ مستلق اكبر رمنى الله عنه كو دمكيم نے و

اے تم میں سے بزرگ کے بوت والا سے وائی بائیں سے مردے سے مرد نہایت عابر ہے۔ کوال انکسار ،

نیز ترمنی میں ان سے مربی ہے - ادّل من تنشق عند الله فی الله فی الله فی الله مسلم و رضی الله عنها محض الله عنها محض الله عنها الله عنها الله عنها مردی ہے - کر جب وفد عبدالفیس حضور میں آکر فخریہ کمام کرنے کی تو ستریق اکبر رضی الله عنه نے ان کو فیسے کی مواب دیا - پس انحضرت صلے الله علیہ د آلہ دسم کے فرایا - در اے ابد بکر نما تعالی کم کو رضوان اکر دول کے دولال

کسی نے عرض کیا کہ "رضوان اگر" کیا ہے ؟

حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ سلم نے فرمایا۔" خوا تعالے

تیامت میں اپنے بندوں پر بحلی عام طور پر فرائیگا۔

اور آئیت کرلمیہ والرِّن ٹی جَآء بالصِّدُق وَ صَدَلَ بِهِ کُلُ۔

اور آئیت کرلمیہ والرِّن ٹی جَآء بالصِّدُق کو صَدَلَ بِهِ کُلُ۔

اور آئیت کرلمیہ والرِّن ٹی جَآء بالصِّدُق کو صَدَلَ بِهِ کُلُ۔

اور آئیت کرلمیہ والرِّن ٹی جَآء بالصِّدُق وَ مَا یَشَا اَوْوں عِنْدُ رَبِّهِ الْمُعْتَفَوْنَ وَ لَهُمْ مَا يَشَا اَوْوں عِنْدُ بِهِ مِنْ بِهِ اللهِ مَا يَشَا اللهِ مَا يَسَالُونَ عَنْدُ مُا مِنْ اللهِ مَا يَسَالُونَ عَنْدُ بِالصَّدِيْقِ وَ مِنْ بِهِ النَّدُ عِنْمَ مُراد ہیں ۔ پس انتہ اور کُلُی صَدِی اللهِ مَنْ کا ہے والرِّن ٹی جَاء بالصّابِ وسلم مِنْ بانتہ عَنْم و آلہ واصحابہ وسلم مینی ہنچنرت صلے اللہ علیہ و آلہ واصحابہ وسلم مینی ہنچنرت صلے اللہ علیہ و آلہ واصحابہ وسلم

كَا ثَانِيَ الْمُنْيِّنِ كَهُمْ عَا يَشَا كُنُ فِي عَدِيقَ اكْبِرَ رضى الله عند به »

اور مسند بڑآر میں ایک فصد طویل کے بعد محضرت علی اللہ اضی اللہ سنہ سے مردی ہے ۔ کم بنتج عظم النّاس ابو بکو دضی اللّٰہ عَنْهُ ،

اور حضرت امام غزالی رحمتر الله علیه نے بیان کیا ہے کہ رشول خوا صلے الله علیہ رسلم نے فرایا۔ کہ اگر الویکر شام کا ایمان کی ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے ۔ نو الویکر صدیقی کا إیمان

بعاري بد گا ب

ساحیّ کشد المجوب اپنی کتاب میں خطبہ عدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ردایت کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے مِمنز پر فرایا تھا۔ در بخدا میں تبعی المرت پر حرایق و راغیّ نہیں ہوا۔ اور نر پہاں و آشکارا بین نے اس کو طلب کیا ہے اور نر اور نر اور نر اور نر اس کیا ہے۔

بیس و بن منهام صدن سے مرتبہ تکبین میں اللہ لوگوں سے زیادہ شجاع کا حضرت مخددم علی بجویری وا تا ما میں معنی مجنی من رحمۃ اللہ عیہ اللہ علیہ لائی لائے رغبت کریا۔ دالا نواہشمند ہ

فَارُ يَو رُمَّالِمُ الرَّرْتِ الإِدى فِي نَفِ - اللهِ فَتر دلیس تو نقریس راضی - ادر اگر امیری دارس تو اس میں حاضر ۔ ایٹا اختیار سلب کر کے تسلیم میں ٹوش ۔ سو کا ادلیار ادلیار انٹر تجربہ و تکاین اور تفریق دنجرو میں ان تحک متندی این اور ده مربعت و طربقت کے امام ای ، اور طبراني وغيره مباير والى الدرواع سيد لائے ہیں ۔ اور تعامیت کرنے ہیں کہ فرایا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے کہ اسوری نے ) کسی ير طلوع و غردب أسين كي - كه الوكورة س الها يو - كريينير اليك يين + لینی دنیا میں سوالے پینمبروں کے اوکر رشی الله عنه سے کوئی افضل نہیں۔ اس حدیث ين الجنه عنه رقى ہے - اور بخارى وم الم ميں عرو بن عاص رضى المند عن سے مردى سے -ك میں نے عرض کیا ۔ یا محمدل اللہ ! کین آوای لے مقصد میں کامیاب ہونا ۔ کے نواکی مرضی کے ما تحت وا سے اکبلا محرنا ۔ سے جگر ویزا ۔ ہے اکبیان ہو جانا تا ہروی كرف والا- تابع واده

آپ کو پیارا ہے به فرایا! عائشہ صدیقیر رضی اللہ عنما یں نے عرض کیا ۔ مردوں میں سے کون پیارا ہے فرایا ۔ اُس کا باب ۔ میں نے عرض کیا عمر کون ؟ فرايا - عمر ابن الخطاب رضى النّع عنه - اور تهذى ويو میں حضرت علی و بنس رغبی الله عنها سے مردی ہے كه رسول الله صلے اللہ عليه و آلم ولم في فرايا۔ کہ الریکر و عمر رضی انشر عنہا بخشن کے سب مردوں کے مردار ہیں ۔ سوائے بیمبروں کے ۔ اور طبرانی عار باسر رفنی الله عنه سے روایت کرا ہے كر جو شخص كسى كو الحركر صدلتي وتحمر رضى الله سنها یر فنسلت واے - اُس نے جلہ محابہ مہاجرین و انصار کو شاطی عانا ۔ اور صاحب سکینہ صباتی اکم رضی المترعنہ کے کہ آیت فاکول السکیننڈ میں اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ صاحب سکینٹ صدیق • اكبر رضى الله عنرا سے - اور عبدالله بن حميد ابنى تغییر میں عابد رجمن الله علیہ سے لایا ہے کہ جب آیت کریر اِن الله ک مُنْكِ اَنْهُ بُعِمَنُون عَلَى النَّيِّي نازل ہوئی کو صیتی اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ے جان کچھ کر گناہ کرنے والا کے کسلی - ازم ہ

با رسُول الله صلے الله عليه و آلم وسلم الله تعالی مم كو ہر خریں آپ کے ساتھ شامل کڑا را ہے ۔ پس یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالی اور اُسکے نہنتے نَمُ ير مهرباتي كرف بين - ادرشينين سخاري مسلم الوسعيد خدري رضي المثلة تعاليًا عنهُ سِع رواين كيَّ من کہ حفرت صلے اللہ علیہ سلم نے فرایل ہے کہ بال احمان كرف وال مجه ير مصاحبت و الفاق مال س مداق اكبر رضى الله تعالى عنه ہے - اگر ميں بخر انے رب کے دومرے کو خلیات بنایا۔ تو الوکر صدفق دفنی الله عنهُ كو بنانًا - ليكن افوّت اسلام كى باقى ب اور حافظ جلال الدين سيوطي اس عديث كو متواترات میں مستیب کرنے ہیں اور الدیعلی الومریدہ رقبی اللہ عن سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی انتر ملیہ سلم وراتے ہیں کہ معراج میں جس امران بر میرا عبور او وبأن ميى لكها دكيها تُحَبُدُن مَنْ سُولُ الله كه المُؤلِكُ حَلِيهُمْ ہر جند اس مدین کے اسناد منعف ہیں لیکن باہم بل كر بدريم رسخت بيختي ہے - دار نطني و خطيب اد ابن عساكر سفرت على رضى الله عنه سے رادى بس كم اه مال خريج كريف من عن من في دوست محدثتي كا كندتا و

آل حضوت علے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے - اک علی بیس نے تیری امامت علی بیس نے تیری امامت کا موال کیا - سو سوائے ابوبکر صدبی رضی اللہ عن کے دومرا سکم نہیں ہوا ہ

حضرت شلطان المشائخ مخدوم بهانيان شيخ مجم الدين كركے فرش سره سے دادى من - كم حَى تعالے نے مدین اکبر رضی اللہ عنہ کو چند انبیار کام کے دمن سے یاد کیا ہے۔ بیان مفرت آدم علیہ انسلام کے بنی میں فرمایا ۔ انی کیانعل فِي الْكُرُونِي خُلِيْفَةً لَا لِعِنِي كِينِ زِمِين مِين خليف بنائے والا ہوں اور صدبی اکبر کے حق میں بصبغہ جمع فرایا ہے کہ اللہ تعالی تم میں سے جنہوں لیے ایان لاکر نیک کام کے این اُن سے وہ و کرنا ہے کہ مزور زمین میں اُن کو خلیقہ بناؤنگا ۔ اُور حضرت ادرلس علیہ السلام کے حتی میں فرایا۔ کم ہم نے اس کو بلند مکان میں پرشمایا ۔ بعبی ان کو اعلی درمیات عطا فرائے ۔ اور صدیق اکبر رضی

ان كا بعيد پاك بوت وَعَدَ اللهُ عَلَيْنَ الْمَنْوُ وَعَمِوُ الصَّلِطَاتِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنًا عَلِينًا ط

الله عن ك في بن زلاك تم ين سے نيك، الماندارون كو أونيا چلها الي م - اور حقرت ابريم سے زاری کرتے والا ضلاکی طرف مجلنے والا اور تھے فرایا تا بعداری کر اُس شخص کی جو میری طرف میکا ہُوا ہے ۔ اور حضرت موسط علیہ السلا مح تی یں فرمایا ۔ کہ ہم نے اُس کو قریب کے دیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عذ کے حق میں فرمایا۔ بہت بندے تھے سے میرا حال کوھیں تو سين ياس يُحول - اور آن حضرت صد الله علیہ و آلم و کم کے حق میں فرمایا فرمایا ۔ کہ فرود جلائ تجہ کو تیرا رت آنا دے گا۔کہ تو راضی ہو جائے گا ۔ اور مدمان اکر رضی اللہ عنہ کے متى ميں فرمايا ۔ كم فترور جلدى راضى بو جائيگا ؟ اور جناب باری تعالے نے جسیا کہ انی نات کے ذو فقیل فرایا۔ ولیا ہی صدقی اکبر رضی اسٹر عنہ لَهُ وَيُوْمُ اللَّهُ الَّذِي فِي الْفَنُوا مِنْكُمْ لِلْهُ وَوَ بْنَاكُمْ لِلَّهُ مُنَّا ط تله دَا دَاسُاكُ عِهَادِي عَنْ فَا فَيْ قُرْفِكِ كَالْمُعْلِكُ لَكُ فَالْحَالِكُ لَكُ فَتَرْدِمْكِ هِ وَلِنَهُ وَنُ يُوعِنُ إِنَّ اللَّهِ لَأَرُوافَ مَن عَلَى النَّاسِ وَكُو ياش أولوا الفضل مِنكُمة ط

كو وُوا الْفَصْلُ زاا ميا كداس أيت سے ظاہر ہے دارار فضل کرنے والا سے بدوں پر رقسم کھائیں تم بیں سے بزرگی والے ، خضرت عمى الدين إلى عربي فتوحات عريب بين فرمائے ہیں کہ این شو توسیدت سے میں شخص میں آیک شمات ہو دہ بہشت میں لے جاتی بعد - چنانچر مین ۱۰ و حفرت میل ادار علیه و آنیم وسنم نے فرمایا۔ أو حذرت صداق اكرما نے عرف كي يا رسكول الله الله عليم الله عليه د آله وسلم ! جميم میں آئی من سے کوئی وسف ہے ؟ تو شمرت صلہ ادار طیہ و آلم ترقم نے فرایل ۔ تحجد میں يابر تين شو ايس : اور صدّ في الله كي ونات كا فصد اور روانم مُارِک کے وروازہ یر مد جانا اور وروازہ کئی عا! اور آواد آئی که \* نوش آیا بیارا دوست رفيق مندل المشرئور و معروف سه 4 روایت ہے کہ جب حفرت علی کرم اللہ دیج من الله منداق اكبر رضي الشرعن سع على كرك أم شنة الله في الله كُلُورُ فَعَالَى عَلِي الرُّسِي وَ كُولُ إِنَّ كِلُو أَرَبُو العَقَالِي وَلَكُنْ وَالْ

قو آپ کا جہرا برنگ زعفران متغیر تھا۔ تغیر کا باعث دریافت کیا گیا تو فرمایا۔ اللہ تعالیا نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے بوجھا۔ کہ آپ مسلم علی اللہ کے جو اُنہوں نے مسلم کیا " اور اُنہوں نے مینی کیا " میں میں وائٹ اجلا الائے جو اُنہوں میں اللہ علیہ واللہ واللہ والم اللہ اللہ اللہ اور فرایا اللہ علیہ دراز فرا کہ معدیق اکبر کو لے لیا اور فرایا ورست و بیس کے پاس پہنج گیا۔ نوش آیا نوش اُنا نوش کیا ورست و

## مناف حضوت الميرالومن فحرسى التديير

مفلافت آپ کی داخل ایمان ہے۔ اس کا بیان عیاں ہے۔ وہ مشافر و تعالی قیامیت میں اول عیاں ہے۔ وہ مشافر و کمھانقہ فرا میں گے اور ہاتھ ہاتھ کچڑ کہ جنت میں لے جائیں گے دہ مضرت عرر فاروق رضی ادلتہ عنہ جوں گے ۔ اور جنت میں اُن کی روشنی الیسی ہو گی جنیا کہ مجلس میں چاغ اُن کی روشنی الیسی ہو گی جنیا کہ مجلس میں چاغ کے وقت بالے مضرا الجینی کیسری طرح بدلا ہوا۔ زرد کے وضرا الجینی کیسری طرح بدلا ہوا۔ زرد کے وضرا الجینی کیسری طرح بدلا ہوا۔ زرد کے وضرا الجینی کی کھی اِن ا

عماد یاس رضی انتر عن سے روایت نے ۔ کہ عفرت سلَّى الله عليه و آلم وسلم سے عفرت عمر الله رضی اللہ عنہ کے فضائل جرائیل علیہ انسلام سے و عليه عليه المرس حفرت نوم عليه السلام کے زمانے سے آج تک کے عصہ میں ان کے فضائل بان کروں تو پاڑے نہ ہونگے ہ ادر عمر رضی اللہ عنہ ابوبکہ عتبیق رضی اللہ عنہ کے حنات میں سے ایک حسر ہے ہ اور سفرت سلے اللہ علیہ سُرِیم نے شیخال کو وو فرشتوں اور دو نبیوں کے ساتھ نشبیہ دی ہے طرانی میں حضرت ام سلم رضی ادلثر عنها سے روایت نبے کہ حفرت صلے الله علیہ والہ سلم نے درمایا - اسمان پر دو فرشتے ہیں - ایک شدّت کے ساتھ امرکنا ہے - دوسرا نرمی کے ساتھ ۔ اور دولوں مھیں ان ہیں ۔ ایک جبریل دوررا میکائیل ۔ اور دو بنی بین ، ایک نری کے سأنه امركة الم اور دولرا سختى ك سأنه اور له برال منيفين سے مراد حضرت إلى كرصديق ،در حضرت عرفطاب دهني الله منهام الديس الم ينفخ وال ا

دونوں معیب ہیں۔ ایک حضرت ابراہیم ضلیل الله - دُومرم عفرت فوق عليه السلام - ميرب بھی دو صاحب ہیں ۔ ایک نری کے ساتھ ائر کرتا ہے اور دُومرا سفتی کے ساتھ ۔ اور دونوں معيس من - ايك بلوكر صديق رضى الله من اور دُولُم اللهِ عَمْرُ رَضَى اللهِ عَنْدُ اللهِ خلفائية المثنايين كى تضيفت كالله المر وممنتك سنبہ و اجائع اُمت مرتومہ ثابت ہے۔امام مالک رجمة الملة عليه سے دورت ہے کہ جس کے ول مين اصحاب رشيل ، ديُّر صلِّيّ اديُّر عليه و آلم وسلم کی طرف سے فیٹ و نفسب ہو۔ آس یہ يه أيت يهني -بع - إنه خط ربيت الكفاد - معالية كام ير غيظ كرنا علامنية، كلرب ي اور فِعْدُ كَلَمُونُ فُوكُمُ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الله عنه منتها سيد المراضي الطرعما كي نوش خاطر ند برني كو أثناب سوه وتها افد أروز أنها ك مري زويد كا أعمر الأجهار كمه يهيز راسلام صلى الشاهلية ومريري وينجزني الشراع الأوري فانوشفاب يتوان من ال رضي النَّاعِنِيم كَمَا نُونِ جِهِر سُمَّهِ احادِث يُر مِنْ هِلْ. أَمَّنت كاعلى هي تسييرج كربن ﴿

بدوائم حفرت عمر رضى الله عنهُ شهرُه أفاق ع : العايت بيد كم إيك تطوير زمين مين فيه كفاس ونميره بديدا نه بهذا نفا - بين طرت عمر فارُدني رضي الله عنه كو اطلاع دي للي - أب في انها درہ کے کر دیاں جا کر زمین کو فرمایا ۔ کہ اگر تو گھاس نے دے تی تو ڈرز، سے تیری تادیب كرون كا \_ بعد إذان وه زمين سرسير رييني ا در موانعثات آرائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجيد كيساقه تبيت مشرور بس ب مناف إمرار المنار تفريت عنوار تقديد ان کی شان میں آیت کرئیم دارد ہے۔ جس کا رجم ہے ہے: -«کیا وُہ شخص ہو ساری رات سجدہ کھند بھند ا کھڑے ہو کر عبارے کرتا ہے۔ آفرت سے خُرْنَا ہے۔ خدا تعالیٰ کی رحمت سے المبر ریکنا نے ہ له مشهور عنه المثن هو فاننده الناتم الليل ساجل و تَامَّا صَنْ دُ الْاجْرَةُ يُرْفِقُ يُحْمَّى يُحْمِنَهُ دُبِّهِ لَمَ

نیامت میں حضرت عثمان رمنی النار عنه سے حساب نر ہوگا۔ وجر یہ ہے کہ ایک دفعہ عید کے روز ازواج مطہرات اقہات المؤمنین کے ساں اسباب دینوی سے کھی نہ تھا اور اُنحفرت صلی اللہ اللہ و اللہ وسلم باہر سمعیلت کی طرف انشریف سلے كئے تھے ۔ حضرت عثمان رضى اللہ عن كے جب ير حال معلوم كبا أنو دس بار شُنْر آمًّا ادر حيادل ادر روعن زود اور تند کے ہر ایک دولت خانے میں ہمجوا دیئے ۔ جب حضرت صلے الله علیہ والم وسلم عمر تشريف الدي - أو دريانت فرمايا كريم اجنائش کماں سے اکئے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ طفان رضی اللہ عنہ نے بھیج - نب سفرت سے اللہ علیہ د الم ملم نے مزایا ۔ کہ عثمان عنی سے حساب نہ ہو گا۔ اور ایک تبہ فور کا حضرت عمان رمنی الله عنهُ كي خاطر أدبيًا ادر الله تعالى فرما عُنكَ - في كو م الرجابو- لو تها بہت میں جارہ کو ہمراہ یادوں کے د

له رسول الله يمط الله مليد مل منان و الله عبد كاه عبد كاه علم دغيره كله دغيره كله كان ما منان و الله منان و الله

یل صراط کی راشنی حفرت عثمان رمنی الله عند کی ہو گی ۔ سب امن اسی روشنی میں عبور کرلی ہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عثمان رضی التر عنها ف جالمیت میں اپنے آپ پر فراہ کو حرام کر رکھا تھا۔ اور زنا و ممرة سے مبرات تع - اور حضرت عنمان رمنی الله عنهٔ صاحب رجرتن اس - ایک رجرت حبشه کی - دُوسری ، بجرت مدینه منوره کی اور آپ صاحب سخاونين رس - ايك سخادت في الجالميت دوسرى سخاوت ني الاسلام - ادر حافظ فران -ذُكُ النورين هما كم الدهر أوا كم الليل أبي - مرجمه كو ايك غلام أزاد كرف اور أمندُق في الحيامي حیاسے بیر مماد ہے کہ دل دطمع ابنع فرر ایان ) کے ہوف ۔ جب ان سے جہز عشرت کی جو بی بُونُي . أو أنخضرت صلى الله عليه وألم وسلم في فرمایا که عثمان مع سب اصماب سے مبرے مناته اخلائی میں نیادہ مثایر ہے ۔اور طائکہ حضرت عثمان شی الله عنهٔ مے ولیا حیا کرتے

العشرب من چوری سے إک کے زمانہ اسلام سے بھر شے سمنید دوزہ رکھنے دائے کے شاہد کے نہایت حیا والے ،

تھے۔ جنبیا کہ اللہ تعالی اور رسول مقبول صلی اللہ عليه و آله ولم علم سے حيا كرنے تھے : الد ارمذی و حاکم حضرت عاکشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلے اللہ علیہ و آلم وسلم في فرايا - كريد فيمن ضلافت كا تما -ہر چند خوارج نے جایا کہ دم خلافت کو خلے کری ممر بحكم أنحضرت عط الله عليه و آلم وسلم خلع م كيا - اور اسى بين شهيد بُوئ - حضرت على رضى الله عنهُ في فرما يا تما كم تحقيق اس كو مار أوالا اور حالانكم وه سب سے ميل جول ركھنے والا تما رننته داردن سے برا رطنے مجلنے والا - اور خوا کا ربیزگار - آپ جالیس روز سے زیارہ مفتور سے اور الیا کلم نه فرمایا ، جس سے مخالفت کی

منافل مرالونين حفرن على م العرف

الم احرصنیل رحمتر الله علیر کنتے ہیں کہ جو فضائل کہ فوارج ایک گراہ فرقد ہے جو صفرت علی فائل دیمی ہے میں کہ جو فضائل دینا کا مقراکیا ۔ نظر نبد کا کہ ولیل دینی جس سے من الفت تا ب ہو ،

ان کی شان میں وارد ہوئے ہیں ۔ وُہ کسی دومر کی شان میں دارد نہیں ہوئے ۔ حفرت ملے الله عليه و ألم واصحاب ولهم في فرايا -كِركيا تو نہیں راضی کہ تو تجہ سے الیا ہو، جسا إرُون مؤسط عليها السلام سے - مر اتنی بات ے کہ ادول بی کھا ۔ برے بعد کو کی بی نہیں - اس حدیث میں وہ نسبت فرائی ہے جو باسم حضرت موسلي اور باردن عليهم السلام كي تعي بشک حضرت امیرکی فرابت افون کی قرابت ب گر اس مدیث میں ایک باریک خیال ہے ۔ گرجب مُوسِلَى عليه السلام كى عليريظه ميں بنى امرائيل ميں بن پرسنی کا نفرقی پر گیا کھا۔ تو ستر ہزار آدمی ور یس مفتول برکے کے ۔ دلیا ہی مفرت ایر رضی اللہ عز کے عمد میں فالی و جدال صفیق و نهردان میں دانع مجوا ۔ نعنی ستر ہزار آرمی مفتول ہوئے۔ اور بہت محدثوں نے تعابیت کا ہے کہ حفرت ملی الشر علیہ و آلہ تولم نے فرمایا ہے کہ جس کا العدائي بوا تن عرفافري ته ميلائ و الفن شه الدائي ميران جنگ شه صفیب ونهروان دوشهر بس جمال تفرت عی أورماوی كابير جبك يولى بد ين مدولار اس كا على مدولاد :.

اور اکثر روانیوں میں یہ وارد ہے کہ خادنا دوستی رکھ انس کے سانھ ہو علیا کے ساتھ دوستی مکھے ۔اور نریندی و نسائی و ابن ماجہ میں ہے ۔ کہ رسول خلا صلے ادلتہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا۔ کہ علی رض مجھ سے ہے اور کیس علی رضی ادلتہ عنہ سے بیوں ہ

ادر ترمذی نے ابوسیٹر سے روایت کی ہے۔ کہ مؤتمنی رکھ اس کے ساتھ جس کے ساتھ وہ مشمنی رکھے ، ہم مزافقوں کو مضربت علی<sup>شا</sup> کے گخف سے معانیت تنہ

بُخض سے بہجائے تھے ہ اور ترمذی و حاکم لائے اُنا میں اُنے اُلے میں اُنے اُلے کید ک علی بالھا دالحدیث، یہ حدیث حمنی ہے۔ موموع نہیں۔

عُرِيعُ اسكى دلارين مِن اورغمانُ اسكي عِيت مِن اورغانُ اسكا دروازه مَنِي . بعض راديون في اس صديث كو موضوع كما جها وراجض في حبيب جميساً كرملقن كتا جين ميرمورن اليركري رُيعني عيد جكي الكردوا فض وعوكه مر دين ه جنسیا کہ ابن بوزی نے خیال کیا ہے کہ حاکم اس کو نمجے کہنا ہے ہ

ادر طبرانی و این إلی جانم ابن عباس رفنی الله منها سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی آیت مَا آیف آنفین کی نازل ہوئی ہے تو علی رضی اللہ منهٔ این آیت میں امیر و متریف ہی دہے ہی اور حَق أَنعاكِ لَهِ حَفِرت عَلى رَضّي اللَّهُ عَنهُ كُوّ زیرتے نے کے ساتھ یاد فرمایا ہے اور ابن عماکر این عام رفنی اللہ عنها سے لایا ہے کہ جس قدر آنات حضرت على ف أنان مين نازل بولى بين ا ان کسی دوسرے کے تی س نازل نہیں بولی کہ ای کے تی میں تمیں کیات نازل ہوئی ہیں۔ اور مفرت على يضى المتر عنى كا لقب وكالقرنين اسی واسطے ہے کہ بہشت کی طرفین میں تقرف شاہ کریں کے پ

جب آنفرت علق الله عليه و آلم و اعمام وسلم سئ بين بوت تو يجر محضرت على رضى الله عنه له تعريق ام عه دوالفري - دو قراق والا يا مشرق ومغرب كا باشه

ت فيضر - افتدار به

## کے کسی موہوے کو کلام کی بُراُت نہ ہوتی تھی ، منافب جبر صحابہ کرام رضی الدعنہم

مخرت رمجول غوا سط الله عليه و آلم وسلم نے فرمایا کہ میں ہم کو اپنے صحابہ کے حق میں خلا تعالیٰ کا خوف دلاً ہوں تم مدا سے درد۔ اور میرے بعد ان کو سہام طعن کا نشانہ نہ بانا۔ پس جو کوئی ان کو درست رکھے گا۔ سو میری دوستی کا سبب ہے اور جو الی سے نظفن کے رکھ كا - جُمُ سے كبفن ركھے كا ۔ اور جو أن كو اينا دے گا اُس نے مجھ ایدا دی تر دہ اُسکو جعط بركت مجد اصحاب بر بركت محبت و نظر مبارک بوی کے اس درجہ کو فائز پڑوئے ، میں کہ ان کے بعد کوئی وایت والا اِس اور برت کی برکت کو نہیں پہنچ سکتا بلکہ مجلہ صحابۂ کرام کو نبوّت میں فسین نفش مطینہ کے ساتھ رموح بوی کی کے ۔ اک کی یرورش ہر کان و ہر لحظم کے حوسایہ کا طعنہ کا نتر سے کوشمنی ۔ بر کک تکلیف دنا ہے لئس مطمينة يحبولنس في المبدان عاصل كرايا بوراضي برضائح اللي و

منظور نظر مبارک تھی ۔ اسی واسطے ارشاد ہُوا ۔ کہ جس نے ان کو ایڈا دی ہ مس نے بان کو ایڈا دی ۔ اُس نے بھے ایڈا دی ہ حضرت صلے اللہ علیہ و آلہ ولم کی ذات متدیس کو باری تعالی سے دہی نسبت ہے ۔ بسیسی وقع کو ساتھ حیات کے ۔ سو ایڈا حضرت کی بعینہ رایڈا فات یادی ہے ۔

فضَّالِ اللِّ بَريْتِ نبويٌّ

حضرت رامول کرم صلے اللہ علیہ و آلمہ کوسلم نے فرایا - کیس تم میں دد خزائے چھوڑ آ ہوں ۔ اگر تم نے ان کو خوب کر رکھا تو میرے بعد گراہ نہ ہو گے ۔ ایک قرآن شریف - گدمرا میری برت اُحد اہل بَرْت کی ہ

خن سُبوانه و تعالی فرانا ہے۔ کہ جو لوگ ایکان لائے بیس اور اُن کی اُولاد ایکان کیساتھ اُن کے "لاح مُبوئی ہیں۔ ہم اُن کی اُولاد کو اُن کے "لاح مُبوئی ہیں۔ ہم اُن کی اُولاد کو ایک سے رط دیں تھے۔ اور اُن کے اعمال سے لے بررگیاں کے حضرت دسول کرم مسلے ادر مُن کے انداج مُظہرات ،

أى كى اولاد ومعابركام يفى الدمنهم ب

: 205: { & ابل بیت کی شان و قرب کا خیال ایما اورا نہیں ہو سکنا کہ جب اولاد کا ملاب والدین سے پی آنو اب کوئی ان کی مزلت و مرتبت رجوالت تعالی کے نزدیک ہے ) کا خیال کس طرح کر سکتا ہے ﴿ اِلْحُولَاتُ سِرِجَ رِلِحَ رِبَيْهِ ٱلْمُرَادِ بَنُونَ كَمُ اور بِحِكُم ٱلْمُولَاتُ سِرِجَ رِلِحَ رِبَيْهِ ٱلْمُرَادِ بَنُونَ كَمَ خلانے ہی حفرات ہیں - یس اہل بنٹ مرشد و ادی کامل اُمت مرومہ کے ہیں۔ فر بوی اسی مرحشمر سے فیامت کے جاری رہے گا ، اور الم مهدى آخر الزمان خود نشان عالیشان اس بات کا مفلدتی ہے۔ اور کیاتے اللہ میں سب احكام مترعية موجود اللي 4 طبرانی میں حضرت علی کرم اللہ کرجم سے روایت ہے کہ جو کشخص ہم اہل بیت سے مجفن رکھے ، وُہ منافی ہے۔ اور جو کوئی ہم سے ك برا اينے باب كا بعيد سے ليني بينے ميں باب كي نوبياں موجود ہمتی ہیں کے داسنہ دکھانے والا۔ نیک سکھانے والا۔ تعدق کینے والاسم ترآن فبيد و البغن و حیثہ رکھے گا۔ تمیاست کے روز حوض کوٹر سے آتشیں کرٹروں کے ساتھ ہٹایا جائے کا ہ

صحابه کرام رضی ادنتر عنهم صورت علمی کا محدرت علمی کا محدرت صلح النثر علید و گنه و اسحابه و کم کے میں اور ایل بگریت صورت علی تکمیل انسان کی بعوت علمی د علی بردتی ہے ۔ اگر آیک کا نقصان برد تو کیال نامکن ہے ،

صفرت علی رضی الله عنه نے فرایا ہے۔ کہ میں نے رسول کرم مسلے الله طبیہ دالہ دسلم سے الله طبیہ دالہ دسلم سے سنا کہ فرایا رائ محمد سرائح الجنگة الحل الجنگة في المجنگة ليني بهشت بيس روشني حفرت عمر رضي الله عنه کی بہوگی پ

پس ہر ہُوس کو مجلّب جلہ حفرات کی بر اعث حفرت رسول کریم صفے اللہ علیہ و اللہ وسمّ کے اپنے دل ہیں رکھنی فرض ہے۔ادر بوجب النفر ع<sup>و</sup> متع مکن احکب رجن کی

نه بینک مفرت مردخی ادار من اجنت می ایل جنت کم براغیس مه آدمی کو جنت می ایس جنت کم براغیس مه آدمی کو جنت می می ایس ای بولا و ا

مبت اس کے دل بیں ہوئی ۔ ان کے ساتھ ہی اس کا حفرہ و مدنشر ہو گا ، مناقد لیاموں ہمامکن سکیندین شہباین ایام محمد و حکون ارشی الشائق

حفرات حنين تُرِّتَ عينيَّنْ رشوام اارم صلة الأثر طيم و آلم وسلم اور رسانتين از بارغ دنيا بيس - ان كي شان بين حفرت صلح البلد عليم و آلم وسلم في فيا بي منتب التشباب المقل المحتن المحتن والحد فروانون كم سرواد بين ادر فرايا كم الحد فنوادند! بين ان كو دوست ركم له اور مولا مي ان كو دوست ركم له اور وست ركم اور على دوست ركم اور موست ركم اور دوست ركم دوست ركم و دوست ركم دوست ركم ووست ركم و دوست و دوست ركم و دوست و دوست

المم حن رضی الدر عنهٔ محدرت بالا از صدر اور المم حدین رضی الدر عنهٔ زیر از صدر مهارک دونوں بیٹیوائے اہل توحید و تغرید و تغرید و تغرید

مفرت المام صن رضی اللہ عنه لے چند بار کل اسباب ظاہری پٹٹ<sup>ٹ</sup> رئی اللہ کا دیا ۔ اور کئی بار نصف نصف گا دیا ۔ جب آپ ج کو جانے تو آپ کے ساتھ کوئل گھوڈے چلتے گر آب جمادہ ما ہی ہوتے ،

گر آپ گھادہ یا ہی ہوتے ، ذکر ہے کر ایک دفعہ کوئی اعرابی آکر آپ كو كلمات وخياد كن الله الها بنت رب -اور آپ نے غلام کو فرمایا - اگر یہ بھوکا ہے تو اِس کو کھانا دو - اور اگریہ بیاسا ہے تو دُوده لا دو - علم نے سب کھے دیا ۔ گر دُہ انے کلمات وطنیانہ سے باز نہ آیا۔ آخر الامر آب نے نملام کو فرایا ۔ گر سکان میں درہم کے جس ندر توڑے ہیں اس کو لا دو۔ غلام نے درہے کے چند آؤڑے اس کو دے - اور مله سنديمياني شه الل أويد-المسافلاك يأيين وال كا الله كوسط

عادفین کاملین کھتے ہیں کہ آپ بحر توحید ہیں ایسے کمشتغرق تھے کہ کرح دتوریف ، د دم دہجو کہ ایسے کم مساوی تھی ۔ سب کھیے خدا کی حرف سے جانتے تھے ۔ بجر ذات باری تعالیٰ کے کسی پیز برای کی نگاہ نہ براتی تھی ہ

حفرت امام حمین رضی الله عنه شهید کرا نے حبد الحجد صلے الله علیہ د آلہ و اصحابہ دستم کے دین مثیق کو اُلیا قالم کیا کہ معہ اہل د

نه بین گوایی دنیا به ن که النتر که سواک فی معیود نیس ورگوایی دنیا بون دخشهد صلحان ترمید دارد و می النتر که بندسه اور دشول بین اور گوایی دنیا بون کرنته پائیزه ال دسول بور دارد تاریک می منبول وین و میسول اینی رسالت رکھ علی او ایر بی نی میسول وین و انتقال جان و مال کو اُس پر آفریان کر دیا۔ کیکن خَدُد اور دیگو کا کو اُس پر آفریان کر دیا۔ کیکن خَدُد اور دیگو کا کہ کو کم کے کہ کو کم کم کمی قرم ہوں کے خلاف ایک شکم بھی قرم ہول شرف ما کا ہ

مفرت علی کرم اللہ کُنجُہۂ نے فرایا ۔ کم پاکیزگ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیہ اس کی نیمت دد شنوں کے لئے ممنت کے بردے ہیں دسینے ہو دہی ہے ۔ اور اُس کا مذاب مُشِمنوں کے لئے بنمت کے پردے ہیں گنجان ہے ۔ سویہ امرائی انہی مضرات پر منکشہ ہوئے

عوام کا ادراک کی انها ہی ہے کہ کر بلا کے مصائب شن کر آڈ خوٹ رفتہ ہو جانے ہیں ، سیکن اِن حضرات کو اکلام کے ہددے میں ، ارام نظر آتا ہے۔ جب کوئی "دکلیف ہوتی تھی کہ اِن کے کے زیادہ سے آراء جع ہر مبنی بھیلد کی کھی جاتے ہیں۔ طام جو تیں ہے اِداک جمجھنا بقتل کے محصیتیں کے ازخود رند اونا۔ آ ہے ہے باہر ہو جانا۔ برداشت ندکیسکنا ہے الام جن تو صنت مل رضی الله مُن الله مُن الله که الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مُن الله من الله

ولادت مغرب بروز بحد گرباره بجسمادی الأخسر الد ایک روایت بین ماه شعبان استانیم بیجری ب امر مارک . کنیت ای محد لننب زین العابدین د وی د این وافعر شهادت حفرت علی رضی امثر منه مین دو سال کے تھے ۔ اور واقع کربلا میں تبیش سال کے ہے ۔

سے دریافت کیا ۔ تو مجر اسود مجنبین میں آک الممت بعد حنین کے حسین کے بیٹے علی کی ہے لینی المام زین العابدین کی + دفات فريف المارهوي ماه فرم عليم يعد وليد ابن عبدالملك - مزار سريف بريدك امام حن رحنی افتار عدر در مدینه منوره م المر مرفي عد سال - الامت ١١٨ سال و وكرامام بافرين زين العابدي فالممر بنت المام ورقى المترتبر طارت یوم جمند - نیسری ماه صفر -اور ایک لعاب سے فرہ ماہ صور رکھی در مدینہ منورہ -

تعایت سے غرہ ماہ صفر ریھی اللہ عند منورہ ۔

تام محد - کنیت الله جعفر الفت باقر و شاکر دخت شمادت المام سمین رضی اللہ عنه کے نین سال کے نیم اور وقت وفات زین العابدین کے دنین دنیں العابدین کے دنین کے دنین

المتيس سال کے نقع ۔ تحادی آب کے بسيار در بسیار ہیں ، دراه المحقق صادق بن المام با فروام فرده بنت محد فاسم من محوا بن المرضى الترف نام جعفر ابو عبدالله د ابو انقاسم - كنيت مادق و معابر و فاضل و طاهر لفنب - ولأوت يام شنبه

يا يكشنه سترهوس رابح الاول الماشهم بالقت وفات زين العابدين رضى الله عن عبد غير بنده سال ك تع - أور يوقت وفات والدِ ماجر فور الم باقر چنتیں سال کے اور ایک رواب سے اکتیں سال کے مح ۔ آپ کا ہفولہ تھا کہ ہمارا علم أيده وكذنت والهام مانى وسأع اصوات ماكه

م نسل الخلاب میں ہے کہ آپ نے ایک مجرمیا کی كلئے زندہ كر دى ۔ أور زابنا كى بنيا كيا اور مس مين نے سب ارشاد کیا کے اُسی بنیانی کو پیند کیا ۔ کم قیامت بین صاب نگاہ طرام سے مامون کھی ہے ، المه ضوات سادت كرامت شه فرشنول كر داريًا مُنذا سيد و الله كام معفوظ

دفات دوشنبه بندرهوی رجب میش انجری بعهد منصور دوانتي عباسي د بقول اكنز منصور نے آپ کو زیر دیا ہ عر السلم لا بيشه سال اور ممدت المت

پونتس سال بنی ماه موسلی کاظم بن امام محفرصاد فرده المتر وکرامام موسلی کاظم بن امام محفرصاد فرده المتر

وحميده ام ولد

ولادت بيم بكشبه سأنوس صفر سننه بجرى، بمزن الواء ما بين كم و مدينه - اسم مبارك تموسى كنيت الوالحين و الو إبراهيم و الوعلى - المنب كاظم و غاير و مثالح و الله ي:

أب اونت رحلت المام حجفر صادق رضي ادلم

عن الم سال کے فعے ن

حییب الیسر میں ہے کہ ایک روز کسی نو وائد نے آپ سے جافروں کی بولی میں کلام کی ۔ آپ نے اسی آواز بیں جواب دیا ۔ جب ود حیلا گیا - تو اسے روکا ۔ رفتہ رفتہ اُس کو امام

الصابر - سركرف دال كه شك سك امانت وارب

کا کشمن بنا دیا نھا ۔ چنانچ اس نے آپ کو زہر دے دیا ۔ تعنی باغ میں لے جاکر اگور زہر دار کھلائے۔ زہر کھاتے ہی فسرزند محد تُمَّقی کو بغداد سے طوس میں لے ما کر سب امانتیں امام مہدی کی جہاں ریفون ک تفیں ۔ بتا دیں ۔ کہ بعد از بلوغ نکالنا ۔ اور وفات کے قریب دنن کر دیا ۔ اور ابنی مرقد شریف کی نسبت فرمایا برکم فلاں نقام میں زمین کھود نے سے ایک سنگ نکلے گا۔ جس پر کچے لکھا ہو گا۔ مجھ کو دہاں دنن،

دفات المغر ماه صفر سنته بهجری به منسد مقدس نه عهد مامون رشید ه دکرامام الوصیفرمانی محدرین کمی رضی افتارس و رسیاندام و کد

ولادت شب مجمّعه ۱۵ أيا ۱۵ دمضان المبارك

ک دفن کیا ہوا سدسونے کی مگر ۔ نبر سے آم دلد اس ونڈی کو کھتے ہیں جس کی اولا و کو آتا اپنی طرف مسوب کرے ہ

ان کے کالات و خوارق صغر سنی میں ہی شہرہ آفاق ہوئے ۔ تو ماموں دفید نے شیفہ ہو ہو کہ اپنی مونز مم فضل کا نکاح آپ سے کر دیا ۔ اور آپ کے مہراہ مدینہ سنورہ کو روانہ کیا ۔ اور سالانہ منزار دینیار اُن کو

به اما د الهنب

آپ ایک روز کوفر میں گئے ۔ آو آپ نے میم صبح میں میں دونو فرمایا ۔ وضو کا پانی ایک درخت کو مہنیا ۔ اقد کرہ تازہ ہو کر بارہ آور ابوا ۔ اول تبرک بینے میں ۔ ای کے خواری میت ہیں ۔ کہ میر ن نظام سے زنجر آبنی کوش جانے سے ۔ وفات بریم ایک فرش بور شے جس ایا کے وجے کی دبیرہ ایس کے خواری میر کے بین کی خوش بور شے جس ایا کے وجے کی دبیرہ

سه شنبه ۱ فری الحجه طاله معتمم بالله المجر ۲۵ سال کی تعبی - امامت ۱۷ سال د بقول بیض معتمم نے آپ کو زبر دیا - مزار قریب مرقد بهذ خود امام موسط کاظم رضی الله عنه بغداد سرون میں ہے۔ ا

شمامه ام ول تقول ام فقتل بنت دلادت در مرینه ها ذی الجه سامه ، بجری -

وادت در مرید ها دی اجر حصر امری اجر است اجری - ام د بقولے در وسط ماه رجب سکالله ابجری - نام د کیئیت آپ کی موافق علی مرتفعلی و علی رضا کے بیے اور الحمن اللہ کہتے تھے۔ بعب بقت تقی د یادئ دعسکری و ناصح و محتوکل د قتاح و محتوکل د قتاح و محتوکل د قتاح و محتوکل د قتاح و محتوکل د

وقت دفات والد ماجد مجه سال کے تھے۔
اور اُسی دفت مند المامت پر جلوس فرایا۔ چوکر
صفر سنی میں مہت کرامات و نوارق آپ سے
ظہور میں آئے۔ تو کا اہل عربہ منورہ آپ کے علیہ

المه مداية دين والا كله ضوائد عبروسم كرف والاسله تابع وارد

و ممنقاد ہو گئے ۔ خلیفہ متوکل عباسی کو بلاقع ہوئی ۔ تو ان کو عواق میں مبلوایا ۔ اُور سنم مرمن رائے میں جو اب سامرہ مشہور ہے۔ آپ کو امالیت کا محکم دیا ۔ جس مبکر آپ کا معدد ہوا ده مان متوطن و پرکین تھا۔ مالح بن سعید ایک مُرید نے عرض کیا ۔ یا ابن رسول الشرملی الله عليه و آلم ولم الحك آپ كے بدخواہ ہيں انہوں نے معرف ملہ میں آپ کا تیام کیا دیا ہے صرت نے دست مبارک سے اشارہ کیا ۔ نو دہاں بانات نوش دہو ہائے کے دلکش اس کو نظر آئے ۔ وُہ مُرید منتیر کے ہوا ۔ آپ نے فرمایا ۔ ہم جمال ہول گے۔ یہ افات ہمارے ساتھ ہیں۔ الماہرا مکان کی نوشی سے نانوش نہیں ہوتے خلینہ متوکل کے پاس مندی شویدہ باز کیا متوکل نے اس سے کہا کہ اگر تو عجائبات دکھا کر امام نتی کو خبات ددہ کر دے ۔ تر میں تم کو ہزار دینار دکل گا ۔ جب امام محد نتی متوکل کی مجلس لم الح در من فيرخ كي مر منه وراذنا كل سيلا ها تقركا ك دلسند نېرى كى جيران ئى شرمساد +

میں نشریف لائے ۔ نو شعبدہ باز نے صب الایا شعیدہ اِدی منروع کی - علیٰ کہ اہل مجلس خدو نن بوئے ۔ شبدہ باز نے شیر کی ایک تصویر طل بنائی ایک تھی۔ حضرت نے ایس تصویر کو فرمایا کہ تو راس شعیدہ باز کو پکر ۔ اس نصور نے مجسم ہو کر شعبده باز کو بلاک کر دیا و

دنات یم دوشنبه - آخر جادی افزی - د بقولے دوم رجب سمعت بجری بعبد ممتنعم

باشر - مزار سامرہ میں نے پ درامام الوقحد ص بی علی وسوس ام دلد

دلادت یم دد شنبه دیم دیم الادل - یا رسی الآخر است بجری در بنوع سیست بجری د

نام حن كنيت ابو في موانق اسم وكنيت حن بن علی رمنی الله منهٔ لقب وکی و سکری خالص و سراج ن والر ماجد كي وفات كے و تت تيكس سال کے تھے کہ جب مسند الممت پر مبوہ افردز

له مادی کے اشارہ کے مطابق سے بنسی فیہقر کے دروا ہ

آپ کی ضدمت میں کوئی مفلس آیا اور افلاس کی شکایت کرنے لگا۔ حضرت نے زبن کو کوٹھے سے ماف کر دیا ۔ آذ وہاں سے پانسو دنیار ن کے ۔ لینی آپ خزائی غیب کے الین تھے ہ وفات يوم جمعر لم ربيع الأول يا يديع الآخر الله بجری بعید معتمد خلیفه عباسی - ادر اسی نے آب كو زبر ديا تها - مزار قريب مرتد والد مامد نؤد اام علی نقی سامرہ میں ہے ہ ودرامام ابوقاسم محديث تفنى المتعنه ورس مولد ولادت شب مجم ۱۵ ماه شعبان مهم بجری و بروانے ۱۲ ریضان کھی ہجری سامرہ میں ہ لتب مهدى و حجت و قائم والمنظر و صاحب نهان د خالم إثناء عشر ب برفت وفات والد ماجد خود يل كا سال كے تھے ۔ اور مثل یحیلی بن ذکریا و عیلی ابن مریم علیم السلام کے صغر سنی میں بدیم علیا اممنت له غرب سے غربی سے خزائے کله امان وار و .

پر فائز ہوئے تھے ؛ صلیمہ نواہر حضرت علی نقی رمنی الشر منہا الم حسن عسکری خراتی ہیں کہ جب کاپ نولد ہوئے تو میں نے قُلُ مُحْوَالله أور إِنَّا أَنْزُلُنَّا أَعَد البَيْرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ بیصی مشکم سے آواز آئی کہ راکی بھی میری برمقتا تھا۔ بعدہ کھر روشن ہو گیا اور حضرت نہیں بر اتے ہی سر بسجدہ ہوئے ۔جب الم من عسکری رُمنی الله عنهٔ نے ان کو گود میں لیا تو صاحزادہ نے بیشر اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ أور چند ايات قرآنی پیھیں ۔ شواہد النبوہ میں ہے کہ آپ جب منولد بوئے او دو زانو ہو کر اور سابہ ابلف اسمان كرك تصنيك لى - اور فرمايا - الحُيُرُلُ بِنَّهِ وَتِ الْعُلَيْسِينَ الْمُ اور حفرت حليمه امام حس عسكرى رضى الندعنها سے مردی ہے کہ بعد ازاں رکھیا کہ مرنان سبر ہار اُرد آ گئے ہیں - میں نے امام حس عسکری سے یوسما کہ یہ مرنع کیسے ہیں۔ آپ نے فرمایا که جرائیل علیه السام ادر گدمرے ملاکم رحمت کے ہیں۔ پس جب آپ امام کے فرمانے ير اُن كى والده كے باس كے تَّنے ـ أَوْ و كمها - كم

آپ نائ بُریرہ اللہ ختنہ کردہ ہیں اُور آپ کے والیں باُرُد پر کھا ہے جَبَاءَ الْحَقَّ وَ نَهَ مَعْقَ اُلْبَا لِحِلُ طَائِنَ الْبَاطِلُ كَانَ ذَهُونَ قَالَطُ

امُنِ مرحُوم محدی کا اِنعانی ہے کہ مہدی ك المود إو كا - اور باسطة اجتماد و أبتام الم مالی مقام کے کل عالم عدل د داد سے معمور ہو گا مگراس بیں اختلاف کے کہ امام موفود امام محد بن مسكري رضي الله عنه ہے ۔ يا كوئي اور حضرت بين از أولاد سيّرة النسّا فاطمنز الزبرا رضی الله عنها - ایل سنت دا لجاعت کا عنیده بی ہے۔ کہ وُں المام آخری زمانہ میں متولد ہو گا۔ ادر ارام محد بن عسکری مهدی موعود نبین رجعیا كه ينيخ ركن الدوله اسمناني قدس ابني كتاب عُروه میں اِلمحضے ہیں کہ محد بن عسکری رحمنہ النگر علیبر جب نظروں سے نائب ہو گئے ۔ تو ادّل دائرہ ابدال میں رہے ۔ بعدہ ترتی فرما کر برزرہ تطب اعلیٰ پہنچے ۔ بعدہ کوفات بائی اور مدنیر معوّرہ میں مرفون پؤے د

المعدويدائش آپ كالف كاشف كامنورت د يدى ك مورتون كى مرداد

المریخ کھے ہیں کہ مہدی موعود محمد بن حس عسكرى رضى الله عنه كا لفنب ہے۔ وُه اب "ك سردائه سامره مين مخفي بين عجب اداده ابددی ہو گا -نب طہور فرمادیں گئے ، تی دہی ہے کہ الم موادد اور ہیں -نام وكنيَّت ان كي أور \_ نام والدين مرينين كا موافق نام و گذبت وغیره حضرت رمسول مقبول، صلے اللہ علیہ و آلہ دیکم کے ہو گا۔ اور ابدال و اصحاب کھٹ اُن کے ہمراہ ہوں گے ۔ ادر ذر کا سنول ای کے پیش ہو گا ۔ اور ہر دو كتاب اسامي ستحدا اور اشقيامي ان كيسانه بول کی ۔ اسامی احالی و انگلا کے تبنعیس بانی گے ۔ اور بارہ خلیفہ اہل بیت نبوی آن کے بعد دُنيا ميں ہوں کے اور خناد کر مدفول بيت اللہ كو نکال کہ تعین میں لائیں گے۔ تغصیل اس کی فصل الخطاب و نتوحات كمية بين ع ك المبردُه فزوري جواني أي كو باره المم كي فرف منوب كراج ت نیک سے بروگ کے دوست ھے وقتن کے دفن شدہ - زمین مین دفن کیا كيا مح تمردين لألم فبضركن ما في خرى من لاله متاقب صفرت فط الاقطان عون الثقلبي سيدمنحي الدبوع بدالها درجيلاني فدرالترسر

بر حضرت رُسل و انبیائے کرام علیم السّلام کے ہمیشہ ممرک و معاون رہے ہیں - جس ا طرح مضرت رهول الشتلين ضط آدل عليه واكم وسلم کا نام مُسادک وافع بلتیات انبیاد و ممثل سابقہ کا تعا ۔ وَلِيها بن جَلَم ٱلْوَلَكُ مِسْحُ لِلْ يَبِهُ حَفَرِتُ عُوثُ التَّقَلِينِ رَفَى التَّرْعَدُ عَالْم کے فریاد رس اور دستگر برناؤ پیر بس اور جس طرح اصل فرد رسالت و جمله کمالات و الحار جردتی و مکوئی و ناسوتی کا اور حفرت رشول الثقلين صلے اللہ عليہ و آلب ولم كا ہے ۔ دليا ی اصل لور نوتیت و نطبیت و رقیم کمالات ولايت كا أورُ كا رُخ مبارك جناب غوث، التَّلين رضى الله عنه كا ہے - أدر ببي بعث تما كم شب مواج ميں جب كل مهور كائنات اله مدلار من بيل اس سه مد لار سي بوان ادر فيل

هے متن جمع فتورت کی د

تم کو نہیں بڑوئیں پر قدوات کمیے کی الدین فتوحات کمیے کی جدد موم میں فرائے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلائی رفتی الفالم کسی کا نہیں میں الفالم کسی کا نہیں کہ نہ نہیں کہ نہیں کہ

تعا ۔ اور یہ فرد وجید کرتا فرید بی تورید کے بی إن کی مبورت الببی جلوه گرتھی کہ انس و جی آپ کے دربار کے ماعنے سر مجملاتے تھے . فيخ الو الفاسم لمني بهجت الامرار مين أب سه تقل فرائے ہیں کہ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرالی که جب کسی کو کوئی معبیت و حابحت ہو۔ شديك در بيش أف - أو ميرا نام أيكاري ، إنشاء الله وم سب مسائيه و شراه رفع دنع ہو جائیں کے د مشكوة مزلف مين قعته حفرت موسلي عليه الملا اور ملك الموت كا لكما ہے - چونكر ورجم شهراء كا درج مدفقت سے كمتر ہے - اور شهداء كى حیات نفل فرآنی سے منفوض ہے ۔ کو اس سے ماف واضح ہے کہ متدفین کی جیات ہر نبت مشہدار کے بدرج ادّل ہے۔ اور انبائے کرام کی سب سے آول ۔ سو حفرت غوث الثقلبين رضى الله منه کے تقرّف جَسِیا

 سیات میں اُدر تبل از کھور بعالم شہادت فراتے تھے۔ دیسا ہی تفترف عالم البرز خ میں فراتے تھے۔ بسیا کہ نفات الانس میں منقول ہے۔ کہ اِن کا تعترف فی القر دلیا ہی ہے جکیا کہ فی الحیات تھا ہ

فتوح الغیب میں آپ فراتے ہیں ۔کہ دلی کو علم الغیب و قدرت و مکوین اشا باؤی اشا باؤی اشا باؤی اشا باؤی اشارہ رکھتے ہیں ۔ کہ بی اشارہ اپنی ذات مُبارک کی طرف ہے۔ در بردہ اپنا حال بیان فرا رہے ہیں ۔ فرضکہ ابتائے گئی فیکون کا آپ کو عطا ہُوا ہے ۔ جسیا کہ ای کا ب میں فرائے ہیں ۔ کہ بی تعالی کہ ای فرایا کہ آپ میری عبادت کر ۔ ایہا ہو حالیگا۔ کہ جب تو کسی بین کو کھے گا ۔ کرنے ۔ سو وہ میری عبادت کر ۔ ایہا ہو حالیگا۔ کہ جب تو کسی بین کو کھے گا ۔ کرنے ۔ سو وہ میری عبادت کر ۔ ایہا ہو حالیگا۔ کہ جب تو کسی بین کو کھے گا ۔ کرنے ۔ سو وہ میری عبادت کر ۔ ایہا ہو حالیگا۔ کرنے ۔ سو وہ میری عبادت کر ۔ ایہا ہو حالیگا۔ کرنے ۔ سو وہ میری بین کو کھے گا ۔ کرنے ۔ سو وہ

ك جيزول كا إو جانا بن جانا بك كني امركاسينه بعاميني إوجا بد

من الخير!

مرددومع يازده سؤره نزلف و دُعائے رُجُ العِش ولائل لخراث سے اسلامی افظار عات ا مذیری - ادبی علی اور اخلافی کیا میں سانے زماول وعرہ = عوركول اورمحول كملئه مفيد البرنست كتش مُفان

ومكيدا ولعليم الإسلام مودن مبلسلة فادسى مرسلسا وتعليم الاسلام حفرت مولانا كملام فادر صاب بعيفري مروم كي إليف بيلسله وبنيات نهايت أسان اورليس أرس لكما أليا ب كر تيور في الياس اسانى سے سمجھ ليتے ہیں۔اس سلسلے كى كمل فيرست ديج ذي ب : اسلام كى ملى كتاب -اس مين أداف اخلاق مندولضا رفح اورفضائل فرار مجدين اسلام کی دومری ب اس میں نماز رودہ کے نفیا کی فقت درج ہیں۔ اسلام يميريكاب اس ميك اللي وزكاة بعد وشرى دفيره درج بير -اسلام كى يوقعى كتاب - اس سن الحاح بطلاق اورمبرك ميك درج إي . اسلام کی پانچوں کتاب رمسائل رضاح ذوکرفتومات مومیہ دعجم کا بیان ۔ اسلام کی مینی کتاب : فرآن نرون کی صور آن کے نوامق اوراد و د ظا لف ۔ اسلام کی ساتوں کب اسلام کے عقاید اور احرکام وغیرہ -اسلام كي أفيول أب مقلد الد عرمفالد كم عقائد اورما ألى ذبحر يفنوي اسلام کی نوس کتاب نظارج جمیز وطلاق دنیره کے سالی استلام كى بينون كتأب - رسول كرم كالأن واحد متفامات متعاشده منعموها فالس مولود شربی ردنق افرونه بونا و خبره اسلام کی گبارهویکناب مِسنَد مصمست النبایا مِنْدِت معراج جسمانی معول اكرم - نزول عبلي والهورارام مهديم كابيان عيد طف كاينه : ملك سُرَاحُ الدّين اين لمِنز البرأن كُتُ محتثميري إذا و- لايمُ



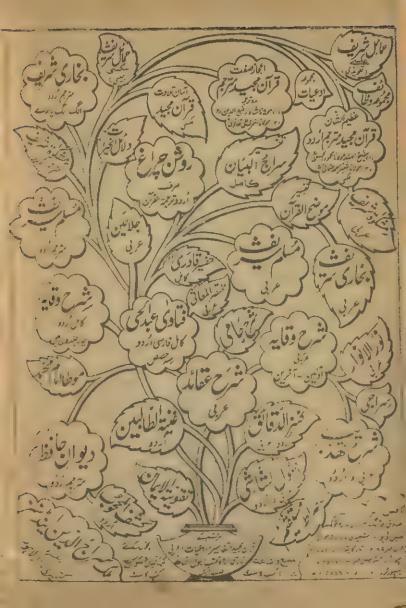



به أبيد برورد كارعسالم اسلاكانا ياتولاكاناب مولانامولوي غلام قسا در صاحب شيخ غلام حيين ايب دستر

يشمى الذرال خمل السّحينية ائلام کی یا تح یس کتاب ٱلْحَسُدُ للهِ دِبِ ٱلْعَلِمِينَ وَالْعَسُنُونَةُ وَالْسَلُامُ عَلِيَسِيِّهُ ۗ ونسبينا مُنحُمَّد والبه وأفطيه وإهل بنيه اجتعان رضاع يعنى شرواركي كائبله جب کون بج سی فرنت کا دونین قطے دور ہے کے یا کر از کم ایک ی و و قطرے اس کے پریف میں پیلے جا بیل اواہ وہ نیتان کو جوس کر موسے ہا دور صر لکال کر بجہ کے حلق میں ڈالاحادیث منشرط سے کہ بجتہ اڑ ہائی برس کے اندرہو۔ اور صاحبین کے نزدیک دو برس کا .اگراس مدّنت کے لعد مو قہ اس ھرفهاع تا بنشا تهجين مو تي ج بہے عورت کا دو وصر بھوسے و ہ اس کی مال بن جاتی ہے جِتِيمَ مُوباتِ اس كَي والده حَفِيفَةِي كَ سِبِ مِن النَّفِيهِ بِي سِ کے سبب حمام ہیں۔ لیعنی اس عورت کے رسف ند وار الد شروع الله تعالما كے ام سے جو تفتظ وا ، قبرفان نے ، کے سب تونی الندنعاك أبواسط من جوروروكا يجهاني كالمعدادرود وموم بالمصال اورنبى ومشعطا متسليرو لدولمهاوران سناحه زراادرابل ببيتاسب برسله صوتكل ابو السديد عبا ورخطيب والأوارات الشعر رمزل المرحمين مروق ا

فوالرعم مرم ای پرج اس بین اگر دو ده بینے والی لاکی موثو عورت مرضح نے مردان فرالارصام محرموں بربی بی حرام بوئی ۔ اور خاوند اس مرضعه کا الاکی یا الاسے کا باب ہوبادے کا جس کسی اور دوئی یا لائے نے اس عورت کا دوّدھ پیا ہو۔ وہ بھی اس لائی لائے کا محقیقی بھاتی بن مبا دے گا۔ مراد بیر ہے کہ دود حد بلانے الی کے لائے کہ یو وہ لاکی حرام ہو گئی بن

اس رفای افریکے کے بھائی رف عی یا تنبی بس نے اس مرضعہ کا دو دھ نہیں سا وہ دوسری اولا دشیر نیوار وں سے کو تسبت برادری کی نہیں رکھان ہے ہوات کا وُو دھ با نی سے مواک اور کی ایس سے اور اگر بائی نمالب ہے تو اس سے رضا ع نمابت ہوجاوے گی۔ اور اگر بائی نمالب ہے تو اس سے کی مرت نہیں ہوگی۔ اگر دو دھ طعام کے ہمراہ شامل کر کے لوٹ کے کو ایس سے کو تعلیل با جا وے ۔ تو ابھی تخریم ٹیا بت نہیں ہوتی ۔ اگر دو دھ والی کے ساتھ شامل کر کے بلا بیس لو اس سے حرمت رضا جی تا بت

اگر مردہ عورت کا دو درہ نکال کرلڑکے کے صلی بیں ڈالاحاوے تو تھی حرمت رضاع تابت ہوتی ہے جب بکری کے دو دھ کے ساتھ ملاکر ہلا میں ۔ اگر عوبت کا دو و حد زیادہ ہے۔ تو حرمت ٹابت ہوگی ۔ مدینہ نفید م

سنه مرضعه بد دود در بالشده الى مشه بيهائي يفاتل ، دُوده ما بيا في تله رضاع مع عام بالدور تفنخ إ داسد نول معتل ابي ، عدار دار موالد معباج المينر الا ، الرود ورقل كا وقوده لما كراطك كولا إجا وسي كا و توام دري اورالولوسف کے ٹرز دیک حرمت مضاع اس مورٹ کی ہے جہر کا وروجه غالب ہے - اور امام محارض حمار المدمليك نزويك مر شهراندوميافارك لي كا ردابت في كمشهر مكر على بطرس ا وراوحنا و وبها في تصريفين ن تهر کے مشرق کی جا نب رہتا تھا، اور لو منا مؤرب کی طریف رہنا ب الولي لفي يحبو كونام التوره كفاء ١٠ ايمرن في ايك الثي تقى جس بم أمرصفوره وذيا ويستلنج بن عفيدرسله والدوه ا مربل وس صاحب دار کے بہر سیام جیج کر س کی وفت رکم باسے تنا وی ق ماور مرم برایں کے باب کے عنہ رہے ایٹ ب بلياء برتورت بري من من وحتي الفي بجب وه شهر مين اُلُّلِ ہُورٌ ۔ نُود کیوما کہ اس شہر سی مسلقومتی ہے کیٹرٹ اور معمَّنیس عارمبن افر ہانٹ دھے بھی تنہا برنت قالہ زمہن الیوں کہ واوا ر مرياه بن مضبوط و بدند نفي اور س سه تدم با غات سرم ي - ديروه ايني ره المراه مينها مروينه ويغرينا أم الغم بنوريد ميزا در بود بعض من سكان كالمروس ٩٩٠ تيس کل وين پر تهي مي حن جن مي تعن سز اند جي يم عند مالا. عَلَى الْمُرْكِرُ وَ اللَّهُ مِلْ وَمِنْ عِلَى عِلْمِ اللَّهُ مِنْ عِلْمَ اللَّهُ مِنْ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

وابرسے تخلیم میں کنے لئی میں نے اس شہرسے بہنراورکو بی شور مصبوط اور ملندنز نبهي دميمها كبانؤ نهيل وتهيتي كروشط تههر میں نہریں جاری ہیں اور ہرب ویوا مشہر ناہ کے مطرف سے پائیداری ہے بھراس نے وا ہوت بوتھ کہ اُئی اس شہر کا کوان تھا! وا بیننے کہا کہ ماکٹ تمام بود روم کا موٹان سے ملا دھمود رہ کاکٹ یا وشاہ طبعاؤس ببثما ارساؤس بن مبطاط بن مميكلاوكن بن الاصغربن لعنص بن اسحاق کا تھا۔ یہ وہ تحض ہے جس نے اول بیت حکمت اليفي شهر رومتر ، لكبرس بين بنايا تفاحس سنه اس كي بهرت مطالب صاصل موت تف اورعات امور روسے زمین کے اس بر منکشفت بو نے تنہ ، اس نے اس فن کواپنی طبیعت سے ایجا وگیا تھا اوراس جنمن کو بھریت زرکنگر مایک، رو تے نىين برعورى ئىيا بخارادراس كى منفست، سەسوومند ہوالا طبهاؤس کے بیٹے اصطبنول علی نے اپنے باب سنے درخوا سنن کی که از آب ایجود احبازت وین تو میں اسخ نام بر ایک شهر آباد کردل حیا تخیر با سب سع صب در حوارت ا پنے ملک کے کاریگے۔ و س کو جھنے کیا ، ور ان کو اس کے مرو ك ويا - اصطنبول في البيني فيؤره شهركي د لوار شهر بناه کھوائی اور جار برس تک اینے ابتیام سے ستر تعریم کروا اُ رہا۔ مین مجی یہ شہر نصت کے فتر میب تا پر

لله تنوا في شه درويان شهه منكشف. نا ورشه منعفت د نفع ما كده. هه مجوزه بخريز بيزور شه تعرير المراز

بوا مفا کہ ایک کا مشکار ہوا ۔ ا ں کی وقات کے ابد اس کے بیٹے قسطنطین نے اس عارت کو اختام پر بہنوا یا جنائح اب ہے شہر اصطبنول اور نسطہ علین کے ناموں سے مشہورسے ۔ لینی اصطبول باب نے نام سے اور قسطنطلنہ بعیلے کے ام میر اور الیا ا گفاق مؤا منها کہ اس کا باسطیوں باوٹ و حب ملک فنظ کرتا ہوًا یوں کے بنی تو وہاں کے بجشمه مار ادر وحير كو و كيمه كريس سرزمين كو نوبت بسندكيا اور اسینے ارکان دولیت وارباب سلطنت کو طلب کیا گ كه وه سنبط بمبن م شخف باجم للك مشهور تنف تعبى ملك كهلات كفي ويا كيران سے مبتوره كياس بيا ايك ايسا شهر نبانا جا بہنا ہوں کہ روئے زمین بیرمٹنی اس کا تصبوط اوربلند تزيه مو - ليكن اس طرح بيف كه بر ايد ، تم يل سے اپنی اپنی فات سے ایک ایک شہراور ایک ،یک برع تبار را کے کہ مجموعاً ایک شہر عبیب وعظیم آباد ہوہ نے ان سب منے قبول کیا اور بیر آبہر کہ (اسے باوٹناہ ہم سب آپ كاطكم بجالات بس اور رخصت اوست اور ابى ابنى عدود شهريًا خط لَعِي كُر سبوانا مُنشق ع كما أور الراقف و بلاد وأقلت مالک سے معار اور کار بگروں کو بلواکر سر کے مک فے بطور خاص بنا اینا شهر مرج حمام و کنسه تبار کرد و با بجب بنیاد ان

الله اجي . مرعد الله عاد رشهر سك مكت كة كذرك ب

شهروں کی تمام ہو جی بادشاہ مرگیا تواس شہر کا نام آمد رکھا گیا کہجب مرت بنا نے شہر خترام کو پہنچی تو مدست فرباد نساه کی بھی تمام ہوئی مربھر وہ سب طوک اور ملوک ناد سے ہمشیر وہاں کے وارث سے مربہاں تک کہ رچاری اور لوحنا کو وارث ہنہی . بیرسن کرمر نم کو واج کے بیران سے تعجب متوا ، وراس راز کو مخفی رکھا ہ

مرم دن بب یہ عال و بکما نذصلے و اصلاح کے سے ان کے بار نہیں کہ تم ان کے دو توں ہوا تی اور کہا ۔ کہ رہات انہا سے لئے جائز نہیں کیونکہ تم دو توں بسائی ہو۔ اگر الیسے تنازیخ ہر پارکھؤ گے نوہ وس رہے ۔ فرنس کہ ملکوں کہ بارش و سائل مارٹ میں کی اور میں اور سائل میں کہ اور کی اور میٹی اصفورہ کی باری و موم تیار کا دو اور میٹی اصفورہ کی باری و موم تیار کی دو موم میں کا دو تا کہ دو میں اور میٹی اور میٹی اصفورہ کی باری و موم میں کا دو تا کہ دو میں کی کا دو تا کہ دو میں کا دو تا کہ دو تا کی دو تا کہ دو تا کہ

سله پرشیده سله بهانی

ولم سے دعویت کی جننی کدون سب سنے طعام ضیا فت ان دل کیا بعدازاں ان کے لئے مثراب نیبرآ لو دمنگوا تی جب ن کوثراب بلا ن سي تو ده سب مركة ، اسى طرح اس ف يوحنا الفي تور اور اس کے بیٹے کو بھی وہی شراب زہر آلود بیا کرمار ڈال جیز و مالك وملكه اس مدك وشهركي موكراكك السابيعة مالاً برو روم میں کہیں مذبانیا گیا۔ اس کے اندر یا ہرضحن میں بھینے اور نگ رباک کے میمفرنفسب کوائے ۔ دلواروں کی لا تور دی کارسے مرضح نگار کمناور بروسے ویاج زرانج طکوافتے اور ہر شہرے اور مشامير طب كن اورابل بلدسه بوكيران برحمض و فلق فا ووركر كياليي مدالت كستري كي كه تمام ابل شهرداضي جوكرس مع حرف میرت کی شکر گذاری کرنے ملکے اور ان لوگوں کو اعط خدمات برمامورا ودمزيد الغام وألام سيمشكوركبا اورشهوس کی داد رسی اور واوگری کا سن کرمرطرف د مرحکه سیفادان آ رَجْمَع بهو في - غِرْضَائِد ملكه مريم كي سلطنت مبي بلاو آيدس او رم گذرہے نقے کہ عباض بن غنم منی منڈعنہ' اور ان کے امحاب آئے ان سب لئے آل مدسنہ مدلو کھر لما -رويت سے كرفياض بن فنم كے سعند بن زيد كر التهاري براور معادكو وسي الجل بر اورخاار كومات اماء مرتصنات كبار حبب منكهم جبريشه بير وتنيها اورمعنوم كباءكت يرحصا كي طيصاتي که کمایا که مودن فار که مشہور ای می که اضور ادر بقوار فه روم کادردازه . که بیاری دروازه که یانی دالا دروازه که حصار . فاعد يرمستعد بس - تو ده نو و موار حوکرایت کیشے پی آئی ادرایے ارماب وولت کوجیج کرکے ال سے کہنے گئی کہم سب اس بات ى خ كفن كراياكم بيعوب تماد به شهر مين آيلنج. بكدنها يسد جه و ب عبن و خن مر کته مبن مان نے دلون میں <sub>اس</sub>ائنہ رکے لیننے کی لمعديد اورخ تؤب وباننع وكربه تهروبار بكركا ففالتصيد جب اس كو انہوں نے لعوال لیا. نو تنام و بار مکرمیرے باب کے قبطہ سے تھیں لیس کے . اس صورت میں دین میتی بالکامضیم میں موست موسائے کا . میر ان شهرور میں مطلق ذکر اس کا باقی نه رہے گا بیں خوب صانخ ہون كيسي ملوك وين نصرانهميل مشاركهم ونابورس . وه سب منتظر بیں ۔ کہ ہاری جانب سے کیا تدارک ہوتا ہے اور تم سب سے بات بھی خ ب عانظ و له به شهر لتها راال عده اور مضبوط عد كغرب ك سوبرس مقا ومرت ومی قرہ کری گے نواس پر تادر یہ ہو<sup>ر</sup> کیں گے اور فابو نه باوی کے - ازم ہے کہ، ہینے م خالان ومال ومماع کیلئے فیال كرو و اورشيرمناه برجط هدكران خرلول كالفابد كرو و ليداداك لك نے قسین ورسان و کار بزرگان نصاری کوطلب کرے ان كوحكرد باكه الإنهبراورك كرسي حلف وعهداس مرياليوس كرسب بالألفان يك مل موحاوير . رواوشي مذكرين اور گفرون بي منهيد كريهن ميزانجيران بأنول مرجلفك وعهدلياك آخروه لوگ دلواري ماه " لا من را من و تر زول و را من لا سي و سي حرب رون ال روك الي وكال ما ص برمن أن شدي ول وف عملولين عمد كدي ماردل ون مار داواری شده عامر ما دری رقعه المام لوگ شده قسم ۸

يناه يرحره مركن وراساب آلان ترب مع درست كئ اويسب و على برياك أنك الأساكره وكو مرحول كي حفاظت كے لينے منولي كما ا ردَاین منے اُرحیب عمیاض من غنمہ ضی الله عند ننے و یکھا کہ وہ نوگ د يواتيه مر مناه نير آماد هُ حِنْبُك و قَدْبُلِ مِلْوِينَةِ : بِي لَوْرْبِ لِنْهُ الشَّاسِكُ و تحصروا رول كوجمع كرك فرمايا كديراني منهر توديد وبكدكا مريض حرفان حی لعامے کی مدد ہے من کونتے کرلیا تو سم سارے دیار کمرے ملک دوس کے تم لوگوں کی کہا رائے ہے جنگ مرط لن برکیا جاوے جن اعداد التہ نے اس قلورند ی کی بڑی مضبوطی کی ہے ۔ ترب فالدرضی اللہ عدد سفج ب دیا۔اسے امبر سم مالک بلاد ہوئے ہیں۔اُڈ محِض سرعنا بیٹ خدا۔ زبقوت وكثرن تود اور مذبب ارباب وسامان ك بكدي تمالياني موت لكَّهُ أسمان كرديا . اوراميد رفيق بين كرحن نعدك به بركت اينف ريول أرم صلے اللہ علیہ وسلمہ کیے اس کو تھی فتتح کر دیے گا، کیوکہ اس لنے اسٹیجاہیب مصه وعدم فنخ السام كيا ہے اگر ہ فوم استف شهر كے برجها دعوت سے فيَّال كيسيل لَني بحداثة بم كوأميد ملى كديد امر بمارس سندر ووز سبل مع مارده اجماع يراقامت ري كي وتم صرواتفامت ر فيوكه الخام مبركا نفري بهايئ كرمورت اس فورت كوابك ادر لكقة جوننوف اور رحا مرحتمل بوبعني اس كوبهم بلاكت سے فراؤ، ور مژوه دو مآميد كرامدت سيه كبانتجت به كدفئ تعاليا اس كحول كوريان كے لئے ملائم رہے، ياؤہ ابنا مك لطريق سے بمارے مردر وسے جنا کیج عیاض رہنی النشرعيز النے فلم دوات آور کا خدمنگوا لال عورت كو سرخط لكري -

## مضمول خط

بشعالله الشخلين الزحشم

وَصَلَاتُهُ عَلَى سُدِنًا عَسُمُ اللهِ مِنْ عَيَاضِ الْبُن عَنْمُ مِيرُ جيوشِ المُسْلِمِيْنَ بَا دُعْبِ بِيعَةِ وَحُ يُبَّا رِبْكُرُ إِلَىٰ مُرْسُحِ التَّالِينَةِ وَمُنَّا بَعْنُ فَدْ .... الله يعنى مرَّوع اللَّه كَ نَام مِن وَكِيفَ فَ رَفْ ولا الله فهر بإلى بيئة اور ورو و لا محدود جارسي بني حضرت على المدعد وسلم اور ال كى آل بد ريونوط عياض بن غنم كى طرف سے بعد كروه مسكانوں كے ال الشكرون كاام يهي جوندود بميداد ربار كرس واروبال - مركم داريم کی طرفت مکھا جاتا ہے۔ واضح ہو کہ حق مبحانہ تعالیے نے ہم کو نعیت واملاودی بے اور نمام اقدام کفار پر ہم کو فروز مندی بخشی ہے ہم مالك كفار برقابض وقادر بوتے ہيں۔ بيم ليس مثر برنازل موسے۔ ج نشكر بهاي مقابل من آيا ، اس كو بم الخشك دى . كيو سأرنا يو نسلتا مخصوص واسطين تعالى اور اى كے يمول ادر مومنين ك ع اور قلع ترا الله تدم سيبت بعنداور بالحكم نبي ع. كرزه أسعد سينعم بنايا نتج اسليمان عليه السلام بن داو و كاسه - اس برابل املام نازل موسے قربی کونتے کرلیا۔ اسی طرح فلحہ لعلیاب وعلیہ وانطاكيه جودا بالملك م رقل باولياه كاسه منسلط بو سير بهايه واسط جومشكل باش آئى تى تعلى كالعالى كروى ور اسى امراحق تعالى في كتاب بين بمرست وسده كيابي . اله أنسط فلي مك عيش الزركين والراكم وكالدحقا علينا نفرأ أوسين ولين نصرت مومن كيهم برواجب لازم ہے ۔ لبن جس وفت ہما را ہر المرتخبط کو یلے میدرنگ ہورے مرکو عار كركے . كه اس صورت بيس تو سلامرت رہے كى بهاري في نفت ہے ، يرتهز كر ، ورنه ندا من ، نهائة كي جب فأنت مم نضاره و كي وفوراً نیرے یہاں وہ پنجیس کے ہم وُہ میں کہ تیرہے دین بریا بیرے کسی إلى بدك وين يرزيروشي كري كيول كرمن لعال في فراي من لا يَكُنَّ وَ فِي الدِّينَ لِعِنْ وَمِن مِن مِن مِن الرَّاعِ الرَّامِين والرَّوْمِ السَّفِ ٹو داری ٹرو ہم سے بے اسٹ ان کرے گی ۔ نو نیٹی س کا عنظ بہنا ہوا ہوجائے کا میں کون تعالے فرمایا سے فلیفائی کا کا انتخاب مَاصِدًا وَإِفْلَ عَلَكُوا مُونِي وَيب يحدُمُ عِالذَكَ كَدُلُون ف بَرْ تُرت اس بات میں کا کو فی اس کا بانشرو باور نہیں ہے اور کمنزکون مر کہ كثرت انصادسا ، ان كا رازين ا ورسام سيت. اوير بندگان و خاندگان فدا تعاہیے کے بہ

شوالیتا اور لف فد پر مهر کر کے می بدین میں سے هرب ایک ہی النونس نے حوالے کرئے سی کو ضرو ہا کہ قربہ سیاس قلع کے جو کروں اس خوالے کر خطا وسے در با شفار جواب تو فف کر بین جراہ ہوئے میں اور خار در خواد کھا ایا اور خارہ کی نہ اس خفی نے نامرس کی نہ بنا اور خارہ کی داس خفی نے نامرس کی در میں بینے منتظر ہمنی در میں بینے میا اور نامر مربیعے منتظر ہمنی دیا کو بول نے کہ بی میں بینے اور نام میں میں جو اور ایک کے بیا در نامر مینے منتظر ہمنی دیا کہ بیا دیا اور در ہا کہ بیا جو اس میں بینے اور ایک کی جو کر کے شوالے میں بینے دیا اور در ہا کہ کا کہ بیا ہوت کی جو کر کے شوالے میں بینے اور ایک کی جو کر کے شوالے اس کا مصنور سمجھ اور ایسے احداث کو جمع کر کے شوالے میں بینے اور ایک کی جمع کر کے شوالے میں بینے اور ایس کی جمع کر کے شوالے میں بینے اور ایس کی جمع کر کے شوالے میں بینے دیا دیا دیا دیا ہے اور ایس کی جمع کر کے شوالے میں بینے اور ایس کی جمع کر کے شوالے میں بینے دیا دیا دیا ہے دیا دیا ہے دیا ہے

له برد درسه مرد کارسکه اهیات، مراد

كيا اوركب حركها مير شرعرب فيهم كو لكماي اس بات بس تم لیا کینے ہو۔انبوں نے جواب و ہا سے ملکہ ج دائے آ ہے کی ہو ۔ وہی بتنر سے بوطم آپ رو و و کا دوس . نب مدیم کے کما اس فوم: نم جانتے موکہ ناکورہ ہے۔ نہ عاد . ارسم ان عملوں کا مرتب کری ہے تو ال روم ممرسے ننگ و نار رکھتر کے۔ کہم کے ابنا شہرا ور تندیکونکر حواله كرويًا بركه تهار عامره نرسال بعد كا بْحُدَار مُدابِّب ماه كاينه وس ون کائیا نی ہے تہر نمار دو مرے تبہروں سے محمد سے بہت م توحاجت ووافزتمها يسه واسطح الدروان حصاركي زرأعت اوربابي و من المرميزين من مرمهين كو حنيا قريض وه سب النعد بين دين بل ، أورميرك ياس مجي الوك وريد سنانه المقد بين-اوروعد سيركيزي مكرؤه ايتفاييف ماستعامري اما والعان لشكرهم بجبي سع وبيان أدبل مشوره سناع فن أي أدا سع ملك بيران ميك البترن الصف الاستقارة بال قوم كوايت المه اليس عقمون كالمنيك ماد وه بر سے قطع طبع رس بينا بخر نامر لكي أيا نهارا أرمديني مطلب معلوم مرارته فيجوا بيضهن بين وكرنصب غلاکاکیا ہے . کیا تم نہیں جانتے کہ ملیج کے تم کو نہاہ وی ہے اور تم نہیں الدر مطنق العِينَال نَهِينَ مِحْوِرًا . بالفعل فم سے درگذر کیا ، لعداس کَمُ منے مواغزه كرايكا - أو با تمرك مروسنت موكسياد رسوك ثادوب برقبضه ولسمط كيا بيه مين قم بران لوگول وكهيجنني تُمون . كاينج نها مين محنت بازو جن اور

توی ان کی تیز ہی ۔ در دران کرئی ہول نظر برنشکرا در کہ کس بر کاک كه دُوه مَّد عد بدلد لهوس في اور بند كان مبيح سي عقده عار واكرس كي ليني ان أوى سامغلوب، و كنائ وعادے ١٠٠٠ كالدوك كرس كار به وه نهيس بون كدابنها فكعدتهما رسنة كؤالي كردل بس تم جامحوثو بهال يرمغ م ركه وياكوج رجا ومر والسام زاس نامركوايك ووريس باندهك دربر كمحة أبكه مثركا وبإراس سفركصول كرعيباض بن غنم رصني الشرعدة كبني مين "ربني وبارازو كجرب أه نامد فرها واومفنمون لفي سجه ليا انوفرو بمرياس كباء خدد دندع وصل براورايين كوم كواس كيمير وكماراورس ببن يُرخى . وَمِنَ إِنْ آنَ عَلَىٰ لِتُهِ وَهُوَ مِحْسُبِهُ إِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ أَمْرِهِ لِا قَدْجُمُ لَا لَهُ كُلَّ مَنْیُ نَدُداُ ٢ يعِنْ جَكُو فِي مِنْ إِي يرنوكل وَالكيد رَبّا بِيرَ جِنْ نَعَامِه الرائ لنة كافي العني وسي كي قضائع تواجع في واسط بس بي ركبول كرجي تعاك. بالضوراية امركوبالغ وكامل كرف والاجه مبنيك الله تعالى فيرشي كے واسط ،كم مفدار مع ركي به.

ردایت بے کہ عیاف بن غنم رضی اللہ عنہ اس بات برآ ادہ ہوئے کہ تہر مر بر تو دائہ ست کریں ۔ وراباب دستہ سواروں کا بھی ہوت و تراج کے واسط شہرائے انساج و میافا یتین بر بھیجا جائے ، ای عرصہ بی معدائے ناقس گرش زدموتی تو عیاض شنے کہا تھے جو سیرنا قوس کیا کہتا ہے ، لوک نے کہا کیا کہتا ہے ، عیاض نے کہا ، بر کہتا ہے کہ جس وقت رسول خدا صلے اللہ علیہ قابد و سم نے اپنے بادیم زاد علی کرم اللہ و جرئے کو مدایا بھاء نامشلمین کے اطاب و جوانب تبوک برنا تحت و تاراج کر نے واسطے جیب ، گذرائ کا ایک والم ب کے دیر میں بہوا ، وہ رامب

له تناسفوائ : معجول كو ورا زناء

اقتر ل ميزنگها لقاعلي كرم الله دحمهُ لے جواب دیا الڈر تعامے اوراس بریول بمنزعا سنترين ، يالي يا تم جائت بهور توعلي رضي الشرعين كمار إكرم واتوس لَسُّرِينَ : عَنْ زُمَةٍ لَكِيا فِنَيُّ التَّامَا مُحَفَّلًا مَهُ لِأَانَّ الدِّيْ تَذَا مُوْكَدُ وَاللَّهُوْلَ وَانْسَانِهُ مَنْ الْخُدُ الْوَّرَى مُامِنْ كُرِجْمَيُّ عُلِمُ عَنَا إِلَّا لَمُنَا اَوْعَلَىٰ مِنَا إِلِي فَيَ الدُّهُ فَيَا شَوْطا ما من يَوْمَ يَعِنى عَنَا لِلَّهُ هُو لِلَّهِ مِنْ أَمَا كَمَا مِنْ يُوْمِ يَفْنِي مَنَ وِلاَّمَا وُنْدَ جَمْلُ لاَفْدَ خَبَتُ كُذَا وَالْبُنْفِي وَاسْتَنْوَطَتْ وَاوا أَنْفَنِي . لِيني اسے و ل أو وجودي مكره بسجه لوجن كرنز بل كام كرو بكيول كردنها تم كو منو كرفي بيئه . اور فري بين والني سبع الدريم أواين الموريين منتخول كراني بير، ين بير و يحد كه . دن في من مل حو كم و كلفت و مكفيم مح و لو في دن مم سعة موسدة مُرْمَه برك بمارى مجلاني كابعث استكر بالهاري بذائ كارنسه ونباكي ابيف امور لوجع ركبتو الصدنباواظ الياكا كامول مي منتصدا اده مو اورجور وزم كارزنا ہے۔ وُہ باری بیٹھ مازگ مے او مجل کتا ہے۔ اور کوئی زمان بھر بریس گذر ایک يرار مارى غفىده و اوا في ميل لبروو تاسيق بهال تك كرم وارالمقام كر صلح رفع بن مادردارهناكوا بنا وللن جائت بين ميه ماتين شن كراسحاب بني الدينينه لخ كمااسته فرزرعم يشحل الشرصيع المندعد وسمركها بربائل نفرنی جانتے ہیں بلی رہنی اللہ عمار کے کہا ان باتوں کو سوائے ہی اور معدلقين رضى الشرعنهرك كوني تهلس حانما برروا نينندكي ربيع سليمان لے موسط ابن مام سے اوراس شاین مبدسے کہ اس کے جد نے اس بر بیوائیت اڑی تھی۔مقسام حضرا بیں جرمعنا قات

مله . آخرت رسمه مراد دنیای ۱۱ سمه مفاذات . فسوب

عقلان سے ج

عياض بن عيمر يفني التُدعين في خيم أيد برجار ما ه فيم كياليد الان صم بن مشارين الله لقا لل عدد الله منام مينود والنكر سع بابرنكل كرعبيا لمن سع اجازت طلب كي كرميا فارتبن بر حماركرسه اورووز مارست رجنا كخرعباض رضي التنزنعا ليع عنزن اس کو اجازت وی تو اس ملنه مهاجرین ۱۱ نصار میں سوصحا یہ کو ا بنے سمراہ لبا راور و ہ لوگ نماز فلرکے بحدرواند نوستے وجار کے باراً لڑکہ چلے نوال کے واسطے ہتے الارض بکوا ۔ نعنی زمن سمنی حانی بنتی بهان تهد که وژه اوگ مفوری بی رایك گذری تقوری بی دور صلے مصلے کے مار ذینین بیس بنیج گئے اوراس کو گھرلیا ،اس بین كى حد نكسه بنتج مودت مر نزج شاه نها اس وقت حكرين شام لفيكما بين منوا تعاسط سدة رزو ركفتا ووس وكاس برالمرزي بائذ بلاقتال فتح وحوائمة و

راوی کا بیان ہے کہ انہی ان کا بیا کلام نہتم نہیں بؤ ، مف ابھی ہوری اوانہیں ہوتی تہیں بؤ ، مف ابھی کی جہ کہ انہیں ہوتی تبھی کہ دفت ایک تربی ہوتی کیا یا درناگاہ یہ سب اند المس سے بڑے کا یک دردازہ خود بخود کھل گیا یا درناگاہ یہ سب اند المس سے بڑے کینے اس وقت الل شہر وسط شہر سے بڑے کینے تنساج معرود ن ، بہ بچر ماریخا ، داسترصا ن کرتھ نفھ ، اس واسط کراس شنب کو نصاری سے بہال عبید بھی ادراس کے عمادہ جب دُہ کہ اس شنب کو نصاری سے بہال عبید بھی ادراس کے عمادہ جب دُہ

ال مشهركانم التي

اً وأب خاذ كے في متوجه الله في تو ديكي باب سعيد بر ابل السام نائل میں تب زہ خور وغونا کرنے کھے۔ اور لوگول نے ال كاشور وغومًا بشناء يهال الك كه صاحب بلد جن كا نام ا سلاعو - من فنما بوغل مستكر آيا أور ديكيد كر إولا تم لوك كون ہو! عكم رضى الله مند نے كما ميم بين اسحاب رسول الله على الله طيرية م وتم ك. اس في كها تم اليف للتكريد كب الله وا و ليد فال الروال في أما كه إما رسي استمر كا بیانہ مہارے واللے کس نے کھول وہا ہے جس کے الله بل المحت المورك النجيال على الما كالله من الما الله الله باک نیون کیار آو مکم نے کہا ہم کی کیا خوف سے مطاوق مم ای کے براء کیون کہ بن تعامیے نے اپنی کتا سے بیں فرمًا يا بي فيلا تَخَافُوهِ حد ويَخَافُونِ الْأَكْمُ مِد إِن إِينَ نے ایان واو تم کا فرول سے مرکب و اگر مر موس مولس بھے بی سے در کے رہو۔ تب اطاعور ان شاما کہ و و کمبارا دین عادت و جدید ہے اور جارا دین قدم و مدیر ہے اور قدم کو محدث برفضین ہے۔ حکر نے الل اُ ۔ تیزا یہ قول من شہر أو تعتميل الليس كى أدم عليه السلام بير لازم آتی ہے۔ اس سے لہ ابسی قدیم تر ہے۔ آدم سے

له شهر کا ماک شه نویدا دنیا شه رکزانا که شخ

أبا- كيا تحمد كو معلوم نهين بركرا كه طلت آوم عليه السلام يعنى ماده أدم عليه السلام كا لبيورت مشكرة عمّا . بيتال يه فى تعالى فرما ياسے افعوں شَرَح اللّهَ صدرة لِلإسلام أُحُو عظ لدار من و به مق تعالے مس كا فلي إسلام كروس کشادہ کرتا ہے۔ وہ اینے ہدورد کارکے فور کرامت سے منزر في - خالف الل مشكرة بن بوقت جاده كرف لعني بنگام لفغ رَدُن کے تور اس قلب کا روش اور مرشر الله \_ رم انظل افرعوج كيا . ب البين في دليما أو دو پول که این پیراین عبود به و بندگی که و نفر توجیت سفید عاننا مقا۔ زہ اس کو شرک سے سیاہ فظر آیا۔ پس مرف اللي و فاركي اس كي صفت ونت ولعبور ين مال ي نمو دار بهرئُ بقِلْدُنُوالِ فَكَانُ مِنَ أَمَكُوْرِ مِنِ الْمِيلِ إِنْ أَكُ خلفت بى زمرة كافران سے ففا - يعنى ورحقيفت وكه مسالك طربق شرك أور زير سابياجل ناعاتبت انديش تفاقط منازل عبادت العبب دريا كرتا وقاء واقع بن ده منايده امال و ملال سے عالم نابینا فی میں گفا کیس جس وقت آوراہی مشكوة برايت سے منور محا أو اس في اينامن آك بجركايا ینی اس لُدر سے طلب نار کی اور اس سے اخذ آتش کی اس كا مفاد يه منهوم بوًا وَ إِنْ عَلِيْلَكُ لِعِنْنَى تَحْتِبَق . فَعَهُ يُرْ مِيرًى

که چراغ دان - صریت شریف کی ایک کتا ب کانام جی بینی مثلاً اسم بی که ایک کتاب کانام جی بینی مثلاً اسم بی ک دل ک گذاشته کا دل کانام جی بینی مثلاً اسم بی بیندی

نعنت ادر میری داخت سے بڑے لئے دفع ی ہے اور اصل آدم علید اسلام کی یہ ہےکہ ب اس نے جو طلب بس بھی أنسانه بانهاه بشريف سے بازو تم بمت وقعد كے بروان کر کے حیطہ اِنسا بنیت سے تئا در کیا۔ یہال تک کہ نا ہمکن و اکش ، مام سے قربیب ہوا تو انوار آلہی نے اس سے ،ک مفارفت کی آوربازد اس کی اصففائیت و بیگزیدگی کا أنواث كيا - اور طائر اس كى بلند بدوازى اور نزتى كا-سست ہو کیا۔ تو دام یں وعفیٰ آدم دیاہ کے کر پڑا ینی آدم نے اپنے پروردگار کاگناہ کیا جرجب کہ بھی وادی بحت بن سرّردان ہڑا اور ایرہائے مینت والدہ نے ہے ور یے اس بر بحرم کیا اور .وق راهیط کا تازیا نہ على الصبطا بيني آدم عليدالسلام اكرر الصحواتم دولول باع بہتت نے آند کیے دُنیا یں جاؤ۔ پر جب آدم عیہ السام موائے کرائے ۔ یم آنکے تو یکا یک آب لیان نے والی ان کی برگزیدگی کی ان سے آگر لیک منی لینی آکی کہ چر پرور دگار نے اُن کو اینا برگزیدہ کیا فتاب عَلِیْہ یعیٰ حق تعالے اس پرمتو تجہ ہگوا اوَر آنوبہ و اماہت ان کی قبول کی عرضبیکہ اسلاعورس نے ال سی بہ کو حکم دیا کہ بیبہ پی دباقل ہول اس وقت حکم بن سمشام رفنی العلد منظ نے کہا کہ ہم تمہارے بیعدیں عائد کیا کریں۔ اس نے کہا کہ اس کے الد جاکے تم اپنے له نفرت - آدمت مله محنت كي آك مله تعليفات محه فوشي ي

بدور دگار کا ذکر کرو یعنی ناز پرمو مکانے کہا کہ ہم اوک ایس نہیں ہیں کہ واسطے وکر اپنے پروردگارے بلائے جائل کو بھراس سے تاخر کریں۔ آخر محالیّا ہے اپنے گھر دے اندع ویسے اور بید ین داخل ہوئے اور اسلاعور سے کا روہ محالیُّ کو بعد کے اندر لے جانے کا یہ کھا کہ آرائیں ہو کی نمائین کرا دے اس واسطے کہ س کے اندر ملن و رزمان كي بلاى تباري كي حتى أرشيات المقدس ك تجواتي على اور مخرہ اور سلسلہ بیت المقات کا تطور نیک کے ساما کنا اقسا محاب داؤد أف أبراء عد كا بنايا عنا . لنبوي شيخ و مرد عليها السلام كي المحي متى - إج جن وأت المحاب رسول المنرفيد الت عليد وسلم مجري واخل موے أحد اس بن برتما شاد كھا أو علم بن يشام في برأب لين - 5 إذا قال الله يعيد البي مريم الك فعد استاس انخذوف وانيّ الهني الثاني بن ددن المايين كَنْ لَعَا يَنْ فَرِوْلِ السَائِيلِ بِنَ مِرْمُ كِيا وَكُولَ سِي تُمْ فَ مُم وي سن کہ تم ہوگ جد کو اور میری والدہ کو موائے خدائے واحدے دوسرست اور دو فدا جهور جنا ي اس أين كو بآواز بلندميك اور كبا والله بدسب كوئي جير شين بلكه بمارا قول سوائ الل كي بين عيد للا إله إلا الله وحُدُهُ ولا شركات لذ و أشين أن فيآءًا عَكُولُهُ وَيُسُولُهُ

روایت ہے کان کی اس صدا سے بعید زلزلس آیا اور اس قوم کو عبر دیا - فندیلین ایک درسری سے مکر عُنين اس كا مجادر ايك سي كد قده سب دسيول كا أدر سترلینوں کا عالم عبدالمیسی نام رها - حب اس نے بیانمام خرابیاں بیعہ اور قندلول کی دیکیمیں کو اس مے ہمرے پہ عبرت اور ساری قوم پر جو اس کے اندر می ہیست غالب بوئی توان سب نے اپنے مالک سے کہا کہ تونے بماری بن کت کا ارادہ کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ تونے عرب والول کو اندرون میعد کے ہم پر داخل کیا ہے۔ آیا تونبیں دیکھٹا کہ ان لوگوں کا پہاں آٹا کویا سیم کا ہی عضب ہم پر ہوا ہے۔ نب اس رئیس نصاری نے کہا کہ مسم ہے میسے کی بو سمجتے ہو۔ الیا نہیں - بلکہ کام ان کا اُوصد خدا اور ذکر بی کا بے چا نیم معجزہ ال کے بی کا تم پر ظا بر بھوا اور آنے اس کو دیکھ لیا۔ وائے تم پر بھاٹک مؤود بخود ال کے سے کمل کیا ۔ اور ورہ م پر آ پنجے۔ بھر حبک دو داخل بید ہوئے آدیکوں کر بیجرجنیش میں شائوے۔ اکد کہ فنکس ان لکراویں۔ جو کھ بیں نے باتیں کیں پہلے یں شک یں سا اب سل مرود دین بول اس فن که جو ان کے دین ہم ہو۔ میخفی خادم ببیت المقدس کا عقا - جبل روز بیت المقدس مضیت عمر مِنْ اللَّهُ نَدُو كُي لَ عَدْ يُم وَنَعَ مُوا لِيهِ فَاوم بِينَ المنفدس یں موجود ہنا۔ اور اس نے ال ہُرکاست کوج انعدول ورس

له آراد كه دركت كه خوش طرى

کے تھے۔ یہ آواز شنی کہ یہ لیخی عررتی اللہ عنہ کہ کھی ہے کہ طول وعرض بیں فع کرلگا۔ اور محد صلے الدسيدس وہ بیں کہ جن کی بشارت مسع ابن مریم نے دی ہے - ای ز مانے یں ایک شخص نے اس خادم سے سوال کیا کہ س نے مسلمانوں کو دیکھا فرہ صخرہ بیت المقدی کی بری لعظم كرتے ہيں۔ اور اس برجو عيلے عليہ السلام كا قدم بنا ہے۔ بوسے دیتے ہیں۔ ہم مسلانوں کد دیکھنے ہیں کہ قدم ہوئے ہیں - نب خادم نے کہا - اے فرند نم کہتے ہی كد وُه قدم مسع كا سے - حالانك دُه خدم انہيں ك محدّ بن عبدالله كاب جبك اس في واسط معراج كمون آسمان کی عرفی کیا نخا۔ نب وگوں نے پوچیاکیا الیسا ہموا نغ وُه عروع اس كو إنها سے اس نے كما- ال ج ب كت اس كو بهت المفدس تك سيركوائي كئي أور وإل اس فيسب نبیوں کو نماذیرُ معالی میر وفال سے اس نے طرف آسمان ع سر زبان -دام مغراج شراف ورئنات الله عاوالوسلم دام مغراج شراف ورئنات الله عاوالوسلم كيفيت اس سيركى حكم الله عن اس طرح فرماني - كه جب آل حضرت صلے الله عليه وسلم كى بشارت دبن سے لفوس مردم

اله خوش جري الله الدي بلندي ١٠

متبتشه ہو تے۔خبر رسالت اور کمالاست ان کے مشہور آ فاتی ہوئے انورجال نے عالم کومنورکیا اور ارادہ یاری تعاملے ہواکہ آل حضريت صلے الله عليه وسلم كو قربت قاب قوسين سے تمام الل کوئین ہد ، نشرف اور میشل کرسے ۔ میں تنام عالم سکون ہیں ندا دی گئے ۔ کہ اب نم در تی اپنے احال و غال کی کریو۔ اور تبذيب و آداب سے آباسند ، و جاؤ - كيول كر يو شب نرب حمنورکی ہے۔ یہ شب آزادی کی ہے۔ بہتم سے برشب بی شادمانی و سرور کی ہے۔ یہ شب معراج ہے اے فرشتو زدبان بیٹمبری کا لگادُ ودر كده وكريو لائے كائد كو بمواركردو اقديائے كاو آماب ير مؤدب كعرف يربع الع حبراتيل علىه السلام جننول كوآراسنه كر حودون أورغلا ون كويه زيس وزينت حبلوه دي- اتَّماني کے گھر بس نازل ہوکہ ہا رے حبیب کو سیدار کراور ساق ید سوار کر که بم این آیامت و نشانیال اس کو مث بده رادي ينافي جرايل عليالسلام في ده مركب ابني ممراه ایا۔ جس کی منکنت عجیب اورصفت غربیب شی ۔ اور الگام مالا نقرب سے آور اس کا زین سار حب سے تفا - حب رایل نے اس براق کو بیدان کون و مکان س نکالا ع فوش نبر ع كتاب كه سيري كه زفناك يَبطِ هد اماني الإداب في يُن رف عى ين المدسد لى حبيق بين كانام جورسول طدا يسالله عليدة ملى جي أادبين طبي (فروزی) عبنی خرج مدایر مطالب کی آپ کا نام فاخند با مدیره طهر داند ب : الم رئيد تفاالمد عن عنه محكداد جراء ببطاؤ وقري رُن فرد ع عبرواف. في موارى

ين نكالا اور سِتلاوت اس آيت كي ندا ويخ بي يه سُبُعك الَّذِ في اسرى بعيد يني سزاوار بين وه منا بعد ان بندے کو سیر و مشاہدہ این آبات کا کراتا ہے چرا بخر جبرا بیل علیہ السلام اس مرکب کو ہے کر دروازے پر اس شہروار عرصہ دسالت کے کھڑے ہوئے اور لبدر ف خباع اسرار کے مضرمت کو دیکھا کہ وہ اپنی عبادات تل ابور نے معدد ماکل ہیں۔ اور اشنیاق نے بون و نابر دیا ہے آور آرزومندی سے درو مار ہیں۔ لیس سجال الور معات سے أن ير نور انشال موت - اور وفائے الما إلا مر بند سمنت كو جست كل اقد سوار بالاكر وف آسمان کی صفحہ کر آور مواج قرب اور اوج کر ل ہر عودے کے یہ س کے سیدعالم علدی سے کھ کھڑے سے اورمركب تحييت وسلام مير سعار بوف حبر البل عليه السلام فيارت انبرچرُد کا لیا - ﴿ وَرَرْ مُنْ لَا لَعِيهِ سِعِيلِهِ جِيرٍ - اسوفنت وَكَرَخُلُ فِسِسَ تها. ياخدا الله وتلوق اس كا رمهر تفاجبراتيل خيل فحه - جب د أنه قدس من داخل ہوئے اور زومسورا قصف بہنچے تو دلال بھی اردات أنبيا عليهم السلام بركباس الوار حسبا عنر بوك سرسا الله درده أشي ما له ووثري بضيع في تتابيرًا لل منه البيار المبالعديد في وينس أبي كنول مرحاسي

كرك زن كون و في معلى وصلام كي كون ويراه ي كليا في حديث وكلوندا و مرا

1610201)

دغرت عيش آئے اور دورو طوہ کرا ہو ئے لمبلوہ و درود شنا خاتی دنے گے۔ آور ہر ایک نے وصف اپنی اپنی منزلت اور ذکر این این فنسلت کا نفروع کیا ۔ چنا کی پہلے حفرت آدم نے بیان کیا ۔ کہ حمد ہے اس خُداکی جس نے کچے اپنے دست فدرت سے خلق کیا اور روح امر اینا دمیارہ کیا مل تکہ او میرے لئے سحدہ کا حکم کیا اور دار کرامت بیں مجھ ماکن کیا -حضرت اورلیش نے کہا حمد کرتا ہوں - میں اس خدا کی جس نے میرے تیب سکان برزبر مرتفع کیا۔ مقام نوران یں مجے جگہ دی۔ حضرت نوع علیہ السلام نے کہا میں شکر گذار ہوں۔ اس برور د گار کا حیں نے مجعے نوم ظالمین سے نیاست بخنى أور مومنول كا ماب مقردكيار حفرت الاسم عليد السلام نے کیا کہ یں حد کرتا ہوں اس پرور دگار کا جس نے کھے کہ اسا ظلیل فرما با اور نجد بر نار کو خنک و گوارا کیا ۔ لینی آفش کول زار كروب أورميري فروجه جو بالخفي في اس كي اصلاح كي وعزيت موسے منید السلام نے فرمایا۔ سباکس بے قباس ہے۔ اس خالق کا جس نے مجھے نو آیات بعثات بینی نش سال روستن عظا لين - ادرمير واسط لوحول بين بر حيز كا وعظ اور بند بكتما - اور مريش كو بالفيس بان كبا - اور فرعون مري دمش کو ہلاک کیا۔ اورمیری قوم کو اس کے مالخہ سے بچیایا اللہ (غایاها سرون ما ما تایاه و ماری مرافاظ میل و فایل کھا ہے کو برمنا دی علمانی مثری کے جانب ما المجام

يرے لئے دريا كو شكا نين ليا۔ اور ألك سے بطور اللم كلام يا او۔ فرمایا حدرت سلیمان بن واقد کے بین نشکر کرنا ہوں - اس خلاداد كا حيل ني تمام انس و عالى كو ميرامليع كيا- اورطور و بوالذير سنخ کیا . دسی کسی کے واسطے مثاباں نہ ہوتی اور منرب بسے نے زیاں۔ کرستانس ہے۔ اس خداوند کی جن نے کھ گسدگی نظانہ سے بیدا نہیں کیا۔ اور اس نے میرے عافرد، کوزند کیا۔ مینی کے سے مردہ کو زندہ کر ایاء اور میرے است كورًى ماور را و اورسفد مدن كو اجها كبار ليني عوارض و امران کومرے ناتھ سے اچا اور درست کردایا۔ پر میں وفت ال مُنكِد انبياء سليم السلام في اني الني كوا منول كا فؤكد اس و تت بمارست بی صلی الله الله الله و اللم سئة بعی فرایا كه حب ہے خدائے عورو بن کا کہ اس نے مجھ کو اپنے ب لباب ازر یسے سد، کیا ۱۰ در مری ۱ در مری فلدر و مزالت کو زبین اور آ مان میں بند گروہا - اور میرے نام کہ این رق ع بن بر لکھا ۔ اور میرے نام کو اسنے نام سے مقاون کیا ، اور میرے ڈکہ کو محائہ و مقام فکری ہے يا بات ند ف مادت في مرمي مل كوارب في كف ميل اوله في كه يا في ير أو وعوى كيد مقدوي امر تي وكهلات بيد إورولي يد جواد م با بات ند ف عادت م ہوراس کوکرامت کینے ہیں۔ اور جو بات مومن سے ہر مراک کومورث کھے ک وربو كا فريافا بن سے اس كے دعویٰ كھنا طابق جو سے الدراج كھنے ميں جو اس كات

معيطف كي اور ميرے بينے كوك وه كيا ادر يرے امركو مجد پرسمان کیا ، در میری قدر ، فزا لی کی ۱ درمیری گذاشد و آ بنکرہ کی ''مرزش فرائی اور کفار کے سمر ہے مجھ کو تُو ٹید گیا ، اور میرے رائز دعی اور و باریہ کے مبعو فن کیا ۔ اور وی صنف كل محيّة رسول كما الد فحيّة منصور و منطفر لها الدميري أمرت کو بہتر میں مُرت کیا ۔ اور مبیری اطاعیت کام عرب و مجم رِفرف كى . اور تمام روئ زمين ميرے داسط سجد قرار وى اور خاک میرسے واسط باک اور علیم کرنے والی کر و فی اور مجھ کو سند میاست میری امست کا تیش بنایا اورمیری مربعیت سے تام مترا یا کو منسوخ کر ڈالا ، اور پ ری است سابطہ کومبری شفاعت میں و ض کیا اور کعیہ کو میرا تبلہ ٹر دانا ۔ میرسے بعد مجھ کو میری امت می صورة كائنواكيا بعني ميران كَ صَوَاةً كُو سَاكُرول كُما وكه روز قيامت إين ان كَ شباوت اداَ فِيكا اور حق أعالے نے جھے كوٹ مركل كا أروان. میری احمت کون بد اور منکرین اور ظامین کے کیا ہے بیرے نام كوب أر فعاك يريك بين أورض جن وجلاني فرما يدي اَنَا رِسَلَاكُ مَنَاهُدِدُا وُهُ بَشِيرًا وِلَائِدِ الْعِينِ مِلْ يَحْدُلُونَ مَظِيّ يديمنا ركب اور الله ى سرب مدومد عامديد من كارم وران روس بن ملك يني كسوره فنخ . اهزاب اورموره أنل من فزونا فركما بيته . جربا كل مجاورست سبع . شابد وجي ومك بياتي كوحال مورم مو مواميا لمدينا مي المحتص كرمين رسيجان يو «فيرح ديم» سامول فيلساني عن بتحيلي كوي الهذات ماخ أطابو ( (التاميل مڑوہ دینے والا ۔ اور ڈرانے والا بھیجاہے ﴿ روئیٹ بنے کہ حب وقت اسلاعورس حام میار ﴿ قین خَرُمِ اِ بن ہشام رفنی الندی اسے یہ سالا کلام نمنا نو کھنے رگا و بتائی؟! دین ہیں کچھ شک نہیں سے ﴿

لج نشبه تم حق بربهو بي عمر بن الخطاب رضي التدعيز كربط ير ميت المفاض بين اسلام لا يا تها . اور لبعد انه ال مين اس شو مِن آیا تھا ،اد-اس کاجود کی نفاجب وہ مرایا نو مھرس سے جد میں والی ولائیت منا اور مصرمیں نے اپنے دین اوّ کی حرف جع ع کی اوراب میں نے تو لہ کی اور تہارسے دین ہی آیا . تو لیا ہوسکتا ہے۔ کہ من تعالے مجھے قبوب کرے گا، اور ہا وجو کہ ہیں نے ارتکاب کنا ہول کا کہا ، تنب مکم لے جواب ویا کہ رسول اللہ میلے اللّٰہ علمہ دسلم سے منابیعے کہ ایک روز آپ اصی بول سے فرطکے ہیں۔ کہ آدمی کس جبز سے نوش ہوتا ہے ۔ لوگوں نے عرض ک اپنے الله يوش كررسوار اكرم فيلح الله عليه وسلم كيحيفا موس ف اورا صحاب جب ربع عفر فر . یا . حفرت صعے الله علیه وسلم لے كرنہيں - إدم زاده اس بات سے ف و كان بيس بونا بك میں وقت و ہیں ر بگذرمیں مو مادراس کے باس اس کا سر سواری کا کھی ہواوراس بر زاد یاہ ادر بابی اوراس کے آرام اور نغ کی چزاں بر ہویں محرص و قت اس کا نبی

ه ستادمان . خورشی

اليه إم يركذ مواس ونعت أس برشدت نهازت أفات کی بیت ہو وہ کہیں سایہ میں جاکر اپنے اف سے از طرے اورایٹے بازو کا نگر رہا کے سور ہے را در اس کے بعد وُد بهار بهو طاسته اور و محمصه كدنا فتر من كا حوباً ريا لين مم بهو كيا واوراس براس كو كفانا بان اور سفر خرارًا فقاراور اس کے فائد سے کی ہمزیں معلی ، آشر اس کی طاہب اور تنامش جن تحلا، اورسیب و یا ست و معوند تا پرمرا مگر دستهاب نه موان اللب والأراسي مقام برياجها ماستد او نرف كر بحوا الذا ميم عمر اور بنی موت کا اس کونفین جو تباره بن کید بعد مجتبر و آن وُرُه مو ريا ، نُو جدانيا ل بعب وه نجر مدار بهوًا . ن كاه اس ك إينا فافتر معد مال كيد ويد على يايد اوراس الله مهار اللهام في ١١س كم بعد وسول فيا قصير الله عليكم کے ذیابی مکروس سحفی کو این زا وا ور را تھکہ پہنے سے جسے خوشی ہو تی آراس سے نہ ہاؤہ من تعالے بندہ مومن کتے نوبر کرنے سے توش اور ہے ! بحب اسلاعورس ففرير كيوم حكم بن مشام ففي العند تعالیے عین کا ناتو اس کی آئمنوں سے آلنو جاری میر تَكِيرُ ورمير ان سب صحابه كواين وارال مارة بن خ كياء اور الله سے كنے لكا، والله حلى لله بن جماء اور صداً له رمی که نشر که سواری ۱۲

و بر به كار خرف كد ده امل م لا ادر اللم اس كابدت و اور بندیده او کیا بھرا ن نوایق عادت کوطنب کیا در الية اسلام سي اس تو خروى اور تها كر جو كجدين الني ون ف فاس سے لاڑی جور ۔ وہی تہادے سے بی م بنا ہوں بیٹ این ان لوگون كارتر يد. س يركوي دين غالب سين وج ج لم مي سه اللام لا وسيركا. وه ونيا وسخرت و ونول جدامن أون با وے گا اور باول جب شرا كرس واصل موسف تو اور كا نېږي . که تمام و يار کراننهي کاسے . اس مورن ميس تو کو نی ن كى من افت أور نافرا فى كرے كا . بالغرور اس كائىروت يس كے . اوراس نے ال واقف ل کو شدی کرئیں گے ۔ اور بندی ہی لینے ، بهر اگرتم بهمی اسلام لا و مؤرّتم امین حبان و مال و بلادید این سبوت ننب ان سب سے بواب دیا اسے صاحب و ایک ہارے ہم کوئنین دن کی مهدن و تحصر الکه مع فکر ومنوره کری جارے حق میں کیا مناسب ومصلحت سنے ، نینا بخہ اسلاعوری نضاف کو رحست كبا واور ووسب اس كهاس سعوابس أك يعرجب رات بر في توسب جمع بوت اور أليس بن البحل نے حلف و عہد کیا کہ ہم دین عرب کا قبول نہیں رہے کے اور اگرمہ وُہ ہم سب كو مارد اللي رسين جا ييخ كرجنگ برمهرا دراست من كرو بعر بين دن گذر كنة . توا ساغورس منان توطاب كيا ، توان مي سف تحدولت ت لوك آئے اور باقى ندآئے اور جواروں نے اسلاموس كوان كعرم ارادے برخروى الدبال يع على قدم على رادم

تروال نمر ملح وكراس عالف كوتك تراسلاوري تواني بھائن کو ہمرہ سے کران سے روئے کے بیج نکایا اوراضی ب رمتول اللہ نسك المدِّند وسربي س كرما لا تن يون ك كرحنك شور وافع ہو ای جب ارات ہوں تو یقر سابھورس سے اصحاب ہے اُن نبی کو انے امریے باس میت علد روا مذکرو - کدوہ کم او کول کے واسعے کمانہ و مدویقے آخران صحابہ میں سے ایک کوروانہ کیا ڈہ شہر سے کہی منوری وڈور لاکیا تھا۔ کہ صلاحے مٹم ا سیا*ں <sup>منک</sup>رمنخ* ہوا ، بعرب ن سے المانور أن سب كراسلام ك والوموار يَفِيهِ. ور ، فسان برعة مدين عدى رمني الله عنه: الحقير ان سوارُال كية نيركا بربوت تفاءكه عياض بن غنم ني النيخاب مين جناب رسول انشد صلی اینتر عدید وسلم کو دلیکه عابی سب نے نفیتہ نمیار فاقین اور باجرا ارل شہر کا ایٹ وکیا ، اور بنابر روائلی کشکر کے ظلم نرہ یا کیجب عبیاض بن غنم رفنی التّدعین، نجاب سے بیدر :وسے لا عتبہ بن عدی توبان سوسو، کے ساتھ روا بركيا. اور مجكم خدات عز وجل طه الارمن مركزا بعيي زمن اليبي سمت سي كروك الى رات ميا فارتبين مين سنع كي بنب و وهماني ج بطلب ان مکرمانا مقا . ان سب سواردن نوخفیه ور داز سے كى طرف لا ١٠ و بال يركه لوك جوبرائة حفافت مغرسقه . اس صمابی الله ان کو آواز وی ز انہماں نے دروازہ کھول ویا اورسب مواراندرواحل بڑے

ے کا دور وران کا فاصو نعورے وقت بیس بلے کہ لینے ہیں۔ ان کے ملے زمین سمبٹی <sup>می</sup> ان جے ا

اله جران من زين المثناري المارسي معرالتدتماط خاندول اورتنا

ا در او حيا كه ماري آنے كى خرتم كوئس كدى . تب صاحب شم اللاعومس بنفاكها كمرتميارى فبرمحية كوركول فلأصلى النثير عليدوكم ف وى يد كرجب الى شهر كي تلل سه ميلول الناك بول اور ہیں سویا ۔ تو ہیں لنے حصرت کے وجو دیا ہوڑ کو خوا ہے ہیں دہگی وہ تمار سے آنے کی وال جری مجھ ے فرمائے تھے عرف کوب برسب بني كية اورفنت ل شهر كاوا عظ موه موب و السل قول في بل شهرك اليول، وريه كمات وجمها ناله عليقال تم يرس كان يكي ها كانم كوصماب شناب في فيرسا \_ و و شم كو موارول ك آك و صرليات بيسك أراث وأد يف أمروما كو بعد اورات مكانون بين العقد ورورواز مد فو يَ مِدْرِيْنَ اس فِي أَن كُوفَيْنِ مِولْياكُ زُول س مِنْ يَ بهو كارجس كي تاب و محل رئيس مند سي بهان تيك كرا خد و فرماد بار نے لکے اور اہال ما لکنے لکھے تب اس وقت اور ك بالمركم وي بارك ياس آجادت كوزه امان باولي تخرسب يا فر ہوئے ، اب صحاب رسول ضلا سے لندعل و كلم سے به كدم تحقیق تم کو مال وی تمبار سیال وجن پرنگر بر که تم پیشه متحدید جوالدكرو وليس انبول في النف سار مع بتهار تو بوان كي إس من والم أوية به وب كداس قوم ي صدق قال صى برا د بيه ليا. نو وه اكسان لائے بركي وك اليس

الدالغيث، فربايد ١١٠

محروم رہے اور بعد ناں ہن ہجے کہر ای بن مسجد بنایا ہور وہاں صحائب نے تین روز مقام تباا ور اس قرم میں ظم بن بنام رضی اللہ عید کو مجوشا اور ان کے مسائد اور دس سحائی مفرر ہے ۔ تاکہ وہاں کے لوگوں کو مشرای دین کی تعلیم دیں ۔ اور عثیر بن عدی رضی اللہ عند این اشد سے کرعی علی بن فنم یشی اللہ عند کی باس منہ ، مرس سے مدم مہرا بیان کیا۔ یہ من رعیا علی رہنی از من شرار ان ہے مدم

## شهرامد كي فتح كاربان

سله واليناآنا با

ملا جس سے افطار کرتے ، نتب خالد نے ہمام اپنے غلام سے كها وا ع فرزند اكيا تيرے ياس كه منيل جه . كه أو محك كو ا فطار کرا دے ۔ یہ تیسری ات ہے۔ کہ تونے میرے لئے كيحد نهي إياباس في كها- الصميرك آقا والله من -برستورم شب رو في يكاكراب كي جره مي ركم وباكرا بول - مجه معلوم نبس كركيا بونا سه بلك محديد يمي لقين انماکه آب نوش کرنے ہیں میاں جرجب جرینی راسی ا تو ہمام نے موانی عادت روٹیاں لیا میں اور جرے میں ركه دلي . ور وه أب جعب كر ببينها . تاكه و يمح كم كون وه روسال الحال كر له جانا سي . ناكاه يمام في ديكماك ايك کنا شہر کی بانب سے آیا بجرے کے اندر گھٹسا اور وُہ روٹیال نحال كر لي حلا ننب سمام اس كية بيجيد سكا . كد كيال عاما بخد -بهال مک که وه کنا اس تا لاب سے که ص یرفالد رضی الله عنهٔ مامور تنفے بنبل کر طرف ولیارشہر مناہ کے کیا آخر ہام ہی كويمور كرمير أ - جب خالد رضى الندعية نماز سے فارخ بوت اورا فعار طلب كياء اس وقت مام في سالا ماجرا بيان كيا. فالدرضي الشرعز، لي كهارات بهام أو لف محيد وو مقام كم بہاں کتا رو ٹی لے گیا ہے و کھا وسے . تب ہام خالد رضی اللہ عن کے آگے ہولیا۔ اور اس مقام پر لے گیا جہاں وہ کیا کہ رو بی اڑا کر ہے گیا تھا جب خالد رضی الٹدینے ہی و کمیما تو ک کھانا کے رضی اللّٰدعی: ۱۲

كباالنداكبر بخيت ت تعالى نے بم كو فنخ و نعرت تخشی اور ميم دبال سے ميم آئے۔ اور اين اصحاب كو بلاكر یہ فقتہ ان سے بیان کیا ۔ اور کہا کہ اس تالاب میں ایاب منفنڈ ہے . میں اس میں سے اندرون شہر کے واخل ہوں گارادر میں ماہتا ہوں ۔ کہ تم میں سے سو آ وقی اپنی بالن كو خدا كے ليے فداكري ، اور تم خرب جانتے ہو - كم دنیا مقام صدق ہے۔ اس کے لیے جو اس کو صدق سے لیم كرسة واورونا الدكادس جو تحد ماس اس سامل كه اور د نا مائ نزول وي خدا هـ اورمصلاً إبني سائے نماز مان کر کی ہے ورمسحد لعنی سحیدہ گی و ہے احتیا *دوسټندارول فلا کې نسېس د ن* و ښا کو لصننې سمجه و حق تعلیظ سم و اورتم يروم كرے كا . چنانجيم بهارے اور نہدے سے مالی سے کہ و کو بی اس ونیائے فافی سے زاد آخرت جائن مول - توجائے کرور تجارت مود مند کوانتنا رکرے . در اول مت کے قریب نہ پڑے . بہا ل تک نفتی علی میں معلمتن اور بھے برداہ ہو جائے گا۔اگاہ بوکہ میں نے اپنی مان کو خلا کی راہ کے لئے بیجا ، اور اس نے ممل لے لیا ۔ بعد ازاں خالد رضی اللہ عنہ سند آست يرُّ حي - إِنَّ اللهُ الشَّهُ الشُّ تَرَىٰ مِنَ المُوَّصِينِينَ الْفُسُهُ: وَوَاصْرَا بَأْنَ لَكُمْ الْجَنَّةُ م لَيني مِنْ تعالى الله على مومنول سے الله كى جالول له سوراخ سه راسی شه عال کی ی ۱۱

كو تول ك الياسي م اور أن كے الوں كو فرول كياسيتر بوعرال بہان کے اُن کے لئے جنت ہے ہیں جوکو فا اپنے تین بیجیا رے. اور و و جاسے کہ داری اور د لداری کرے اورجس جزے و ، درایا جائے . آس سے ہرگ نہ کھراوے کو مادسے تہادے در میان بس و دره گاه عرصہ قیاست موفف له سرت والمرت سع الذاع كولادم سك كرايد اسلاف کرام شنه اور دین کی بیروی کرد . اور خدا کی برست اوم اُس کی اعانت بر تکبیر کر سے سی مستحد ہو جاو ، لعد ازا ل خالد رسنى الله عيز سے است اصحاب بل سے مو جوانوں کو انتخاب کیا ، اور اُن کو حکم دیا کہ اپنے اینے منفسار لگا ویں اور مجر وہ موار مرومر عمالی بن فنم كے باس كي اور اپنے عن مراك كو آگاء كيا. كه منظب جشمہ سے میں شہر کے اندر و انفل ہونے والا ہول۔ اور تم ان سان سے تار ہو کر گوشس بر ، واز ہو. صلائے کہ سے وحتہال پر اُنہوں نے کہا کہ مجمع معسلور بنوا المحداثة مين تعيار مول ألى حادً من تعالى تنهاري اء الت ہو۔ حالی فالی کوعیاض رضی اللہ عن کے وورع کیا نو

ک کھوٹا ہونے کی ملکہ شدہ اولین بزرگ آدی، پہلے بزرگ تعدامات منی امداد ملک تیاری یا تبار ہوناکہیں مانے کو شدہ الٹراکورد مالار، اللہ کی ورد سے مدہ

انے اصحاب کے ماس محمر آن کومتعدادر متار مایا تھ منب اُن کے آگے ہوئے ۔سے کہ اُد علی لات کو خوشر کے دروازه بر كيم - بي من تعافي بي بي طريان وديد بانال ولو رمنهر برنتنيد غالب ومشؤلي كروني كهول كمالنه تعالمے نے جب کسی امر کاالادہ کرتا ہے تو اُستے انحام کو ہنجاتا ہے'۔ اور اُس کے اساب پیاکر دیا ہے۔ روابت ہے کہ سب سے بناہ اُس جیشمر کی ااہ مے خالنہ وانمل شہر ہوئیے ۔ اُن کے اچھیے عمر رضی المندعنہ بن الاحص اور حذ لفرين نابت رضي البنّد عنه • و عمران بن کننه نخفے ۔اوراسی طرح درہ سب ایک منفد وسوراخ میں سے جو حشے کے اندر بھا واخل ہو گئے . مگر جو اُل بیل جسیم اور فر بر کھے وہ کھنے سے عاجن رہے ، اور اپنے وال کتے شہادت برانا معن کرنے ہوئے والیں ہے۔ بنیالخہ انتی آد می اس منفذ سے واخل شہر ہوئے ، اور ان کے جانے کی کسی کو نجر نہ ہو تی لیکن اُن کے حالفے بعد اُن لوگوں کے ایک آدمی اُن سے بھ باعت جسامت کے دخول منفذسے الا حرر إراب اس فے اس سوراخ کے فراخ کرنے کی ندہیر کی اوراس کو کھووکرک وہ کیا ، آخروه باتی آ دمی تعبی داخل ہو گئے ، اور اپنے بارول كوال كينة اور درميان شهر مي بنيع كف ، نوال كي بارك كي م عمر الم عالب عده محروم عنه افنوس - ١١

آمِن ع مونے بوتے جاگ آ تھے ۔ اور سٹے ہوئے اُلھ كراس بوك منب خالد رصني الشرعنه النه قصد أن لوكول کا کیا تیجه د لیارینا ه شهر بر دید بان تنفه مان کو بیخفرو س کی مارسے بنچے اثر لئے نہ و ہا . تھر فالد رفنی اللہ عنه النے ایث اصحاب میں ہے وس آ دمیول کوباب شہر ر بھیجا ۔ کہوہ نَفُل لُورًا كر دروازه كمول دس. اور إ د *معرعيا من* بن رضی الثدعیٰ سوار ہو کر لوگوں کو ہیسدارو موسٹ مار وا آماده كارزار كررج تخف بهان تك كه حس و قنت خسالد رضی النّٰدعن: معہ اپنے لشکر کے باب شہر م رما پنیے ۔اُس كو كملا بهوًا يايا . اور الدرون شهر وصنس يرك ابل شهر دلوار و برئج شهرست وكي طرف بها كي تاكه أس يرساه بين رات برَّت تأريك تفي . اندهرك لنه أن كو وه من له تقا منا مخدكو في السائنس تفاحم ابني خواب كاه سائد ہو ،لگہ کہ تلوار م س کے سر کو ٹن سے آنارلینی تقی ماور ہو کوئی اینے فرز ندان و دلبندے کھٹا اسمئیرنے آس کا جگر جِاك أوربند بند مكاكبا أورخالدٌ بالألَّف ق أينه اصحاب مے برابر لیکارکر مکبیر کہنے ہیں ،اور اہل آمد کے لیے عالم اسباب فطع ہوگیا تف آن کو عذاب نے گھرا تف اسی طب ح جنگ رہی و لاش ہر لاش گرتی رہی اور مسلمین کے ولول لِوَكُتْ دِنِّي وَسَفَلْنَكُي مِهُوتِي لِحْتِي . اور مننا عل أن كے منقطع مو كية . اور تيم سنسيامان ولرع ب مريك كف ر

الكرائ يق اور تواري يرقى تقيل اور فا بكارول ك ول وبلنے تھے ۔ اور نامردوں کے بدن تقوالے مقے ۔ آ تکھوں سے اٹرکٹ بہتے تھے. فرماد کرنے والے کا شور کو فی مذہبات کھا ،اور کو نی کہی کی شفار مشس نہیں کرنا تھا کوئی منع کرنے والا نہ تھا ۔ چوکسی کو باز رکھتا اورکسی سے د فغ بالنهي كرمًا مقاء اوركسي كاول ان يه ترس نهيس کھانا تھا۔ بیاں تک کہ لات گذری صبح ہو لنے لگی۔ اور خال رضی الله عنهٔ بآ واز بلندنس بس شور کر لئے ستھے بہاں نک کہ صبح ہو گئی۔ اورضیاع منودار ہو گئے نگی ،اس وقت ابل شهر من ابنی خرا بول اور سوار بول کو د میمه کر طب رف وارالا مارۃ شاہی کے رجع کی واور ملک مریم کو فصور للے لئے لگے تو اس کوندایا - اور نہ کھھ اس کا بیتہ ملا !اور سبب اس کے غامرے ہوجا لنے کا یہ ہو اکر حب وقت اس لنے و اخلے کا یہ کا انڈرون شہر کے منا نزاس کو یقین ہوگیا ، کہ ان کے باقع سے خلاصی مذہبو کی ۔ ننب اس نے اپنے تبیس اور اپنے رفنفول كو تخفى كيا اس طور بركر حب فذر زر وجوامر في ملى ملي العالبا . اوراس کے دارالا ماریت میں ایک نقطی مقی ، اس سے کل كردا من كوه بس الركميّ اور ملاد روم كى لاه لي اور جب ان تمام الل شهريني سب لوگ جوكه اس زاي بين بلدلینی اس شہر میں جو رہتے تھے ن اله ألنو على رأشني عله موراخ ا

ن كوينتين موكب كدان كي ملكه مجاك تُنتي تُوّالله: إحشَّوَالْإِمان بيُّارِنْدِ بِيُ مِن وَثَنْ صِحَامِهِ فِي تَلُوارُول كُو رُوك لِمَا اوراسِيْ لى تفهول كو بين إلى الدران مب كومبدان شهر مل رو برو عباض بن غنمر أني النَّد عِمنَ كَي جَمِع وَفَيْنُهِ كَمَا تُبُ عِياضَ بن غير رضى الله فن في ان سے خطاب كما ما ورلىد حمد صل محمود وحل د نولت سند رس كے رب مان كو كه تعبق حق نعا كے لئے ہم كو تم يرفيخ وانفرت وي اور فلف ياب وكامهاب كما و أرفي سي يا العالي بهاريبه بني كو نبي الرحملة معبوث مذكرانا واومومنبول كح ولوں میں رہم نہ تی گنا تھ بالفرو۔ ہم ری تبور تم میں ھے کئی كو مجھى مناحمة بدّرا فني ملكين مهارے برورو كارتے اپني باك كما ب میں ہم کو ضبط عصر او عف کرنے کا حکم کیا ہے۔ فرز کا فہبن ٱلغَيظُ زُالِمِ فَنُهِيَ عَوْهِ إِلِنَّاسِ واللهُ مِنْ يُكَالِمُعِبِ مِنْ مِعِنْ حُولُوك صبطِ منتم كرف بين اور لوكون مع بعقو وركزر كرفي ال حق نعالے ایلے نمکو کارول کو دوست رکھتا ہے۔ لعد ا زاں عیاص رضی الشرعیہ سنے ان کے حن میں پر کجو زکیا کہ جوكوني ان اب است اسلام لاياس كا اسلام فبول كيا ورج منالا اس برجز برلعني محصول الانزاسي سال مفرر کیا ۔ فتح شہراً مدین ورمیان اس جاعت کے ربدین ہوک وغيروسب كمسب جوبران مين آميج بن ادر بيودي تفي عافذ

من الله المرور على الحاق الله

نفا اور ده هرویون ولد انبون که بر عام نها ، اور ده بنا بر این اسلام بن سے نها ، اور اسی اسط بنی اسرائی اس کا نسان بی برخی تنظیم در کرم کرنے سننے اور اسی اس کے اس کا نسان بی برخی تنظیم در کرم کرنے سننے اور اس کے سنا بر بین میں بنی اور ال شهر کو میدان مین جمع است حدود نا کے شخر نا با کرتے نشج بوج میان میں جمع است و میران میں جمع کیا و ال شهر کو میدان میں جمع کیا و اور ال شهر کو میدان میں جمع کیا و اور ال شهر کو میدان میں جمع و فت کا مراب فتی اور ال شهر کو میدان میں جمع و فتی اور ال شهر کو میدان میں جمع و فتی اور ال شهر کو میدان میں جمع و فتی اور ال میں بن جاتا ہو اور الله کو اور الله کی اور الله کو اور کیا اس کو میں کو نام میں بن جاتا میں اور میں کا درمیان نبی کا میں کو درمیان نبی کا کہ کو کو کو کا کو کو کا کو کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کو کا کو کو کا کو کو کا کو کو کا کو کا کو کو کا کو کا کو کو کا کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کا کو کا کا کو کا کا کا کو کا کا کو کا کو کا کو کا کو کا کا کا کو کا کو کا کو کا کا کو کا کا ک

ا درمیان، پنی فرم کے اہل ، سؤم بھی اس کے رتب سے آناہ ایس کے رتب سے آناہ ایس کو ہوتا ہے۔ ایس کو ہوتا ہوتا کا داؤہ داؤہ و عدیالسلام ہے۔ ایس کو ہ کہنے داؤہ کہ تم اصحاب بنی الرحمنہ ہو پختیب حی تعاطیا المحت کو پیلا ۔ اور س کو نمہارے دول میں جگہ دی اور حق البا البہ المراجيم و موسیٰ علیہ اسلام میں اس طرح بیان کیا ، کد آخر البرا بہم و موسیٰ علیہ اسلام میں اس طرح بیان کیا ، کد آخر البرا بہم و موسیٰ علیہ اسلام میں اس طرح بیان کیا ، کد آخر افراد میں ایک بنی امی معمول نے دول گا ، اور اس کی امت کو ان کے دول میں شمکن ہوں گا ، اور ان کے مب سے کو ان کے دول میں شمکن ہوں گا ، اور ان کے مب سے میں اس وقت آول گا ، اور روز حضر آنا وضیاد کے بین اس وقت آول گا ، اور روز حضر آنا وضیاد

المه معبوث كول كا- الله وك كا - سله مبايات - فحز

افوار بہا سے ان کو غ مجلکیں اٹھا ور کا لینی برنو برکات وضو سے ان کے چربے ورنشاں وست ویا تاباں موں کے اور جب واؤو عليه السلام مبتلائے گنا ، موسے اور وحشان مجوا كى طوف ما بر تطف اور مناحات كر نف لك كه اللي بي اس نبی عربی صلے اللہ علم وسلم کے جس کو ہونت میں مبعوث کے كا مرت كن مول كو تخبش و سے بيناں جدحت تعالى نے ان كي وُعا فبول فرما في برسن كرعيا صُ بن عَنْم رضى التُدعن، لئے کہا پخفیق النّٰہ تعالیے عغو کو دوست دکھتا 'حیمے ہم نے تم سے عفو کیا . تنب اہل شہر لئے جواب دیا کہ حول کہ تم ہے ہم سے عفوکیا ۔ تو اب ہم تہارہے دین کی طرف رہوع کرتے ہا الخران میں سے اکر اسلام لائے . اور بعضے جوان میں سے واللام بنیں لائے قرآن برسال آئیدہ سے جزیم باندی اس طرح بدكه مر الب بالغسه حاد منفال طلار بعني في بالغ حار حار د بنار سالانه مقرر كيا ادرأن بنضار لي لخ اور ان اموال میں سے کھھ مال تھی اُن کے حوالے کر وہا۔ اور بانی لے لیا اور سعیر کومسجد بنایا جو بالفعل معروف بر ما مع ہے۔ کیم و بال بارہ دن نک قیام کیا ، اور صعصنه العبدري كو وكان كاوالى وحاكم كياا ورايسوع ب اسی کے بنی عام سے اس کے ہی تعنیات کئے ،

## فتح اسكندريه كابيان

بطرک نے جب خالد رضی اللہ عندا کے باتھ اسلام فنول كيا - أو أن سے اين حال ابتدا سے انتمالک مناما كم كبونكر امان لايا سانف الله ك اور تعقد إن كي رسول النَّد صلى الله عليه وسلم كي البس خالد رضي الله عند اور مس كے مُسُلان الله على خوس بوئے . اور خالد لئے كها كەنۋارسطالىس با دىشاە سەكىس دا سطى آياسىنے . تومىس لے خالد سے کل حال بوشاہ ارسطالیس کا بیان کر دیا . اور بہ خط بھی تھا ، اس کے سردار برقا کے ہاس بطلب ملک کے تبہارے نون سے تھیجا اُس کے واسطے ملک کہاؤس لنے اپنے تھاتی اصطفالہ س کو برجمعتنت جار بزار سوار کھے بطور کمک کے اور میں لے طبیعت کی اس پر دریا میں بادشاہ ارسطانیس کی طرف تاکہ خرو کو ل میں اس کو اس حال سے اور بھی مجھ کو ارسط ایس نے تنہا دے باس لطور ایلی ک رُمْ سے سنے کرنا صابتا ہے۔ اور لوٹنے کی خواہش نہیں رکھتا ئے ، اُس لے کہاہے کو ضیح کرلو ، تم اِس امر بر کد وہ کہی قدر مال تم کو دے گا اور تمباری فؤم عرب سے جس کو اس سے گرفتار کیا ہے۔ سامل بوشک شام سے وہ تبارے سیرد کرے گا. سله سرّدع - آخر عله بيش دستى سله بحر سمنيد كاكناره ١٢

نواس کے بعد مجر سفریت فالدرضی الثرنغالے عدالے کیا کہ سانتی تبدارسے کو رہائی دی التٰرنْ کا کے ان کو قبید سے اور پُٹ ما حكردياً - جم لواوران كوياورغالب كبا جمكو فنط ممرا بهال بإدنَّ ، یربس ماروالا بمرہے سات سوسوار کو اور تیرہ سومر و مال کوفند کر لیاً بچراس کے بعد ضالد رضی الله تعالیٰ عنه نے ان فندلوں کو لطِرک کے سامنے لالنے کو حکمہ دیا اور وہ فندی لائے گئے. خالد نے ان کو اسلام لا نے فہالش کی۔ اکثروں نے ان میں سے الكاركيا واور نمب حيل تتحف لف اسلام فبول كرلها وخالد رنسي ا الله تعافے عنوالے اس كو تھوڑ ويا واوراس سے نيك برا و کیا۔اور سی لغی اسلام سے انکار کردیا ، خالدرضی اللہ عذائے اس کی گردن زدنی کا حکم و سے دیا ہ را دی بهان کر ناہیے . کہ روا ک خالیدرمنی الٹیرعنہ اور دیگر ملاول كورلام كرك ارسطاليس باد شاه كي طرف بجرا . اوركب ك طابل أواب بادشاه كروم فوم نهيل كرسي ملوك بوسكتي ب بركزيد كى ان كى اورۇم بوكشاراور بهت احتياط كراف وال ہیں بھیرا گاہ کیااس کو حال اس کے ساتھیوں اور بھر ریا ٹی ان مشلمان قبید لول سے جن کو بھیجا تھنا ،اس نے بہ ج نب در زجلے کے بیںجب بادشاہ لئے سے حال یوزک سے منا اس کے باتھا یہ جوشے تھی . وُہ کر ہومی اور اُس کواینے ملک کے زوال کا اُورا لفنن ہو گیا . تو اس نے اپنے تمام ارب و ولت سے لہا کہ تم ہونت آرہو ماور تم اپنی حالوں میدوا سط بیش آنے اوراس کے

بعد انتران عرب كے أو ما كسك كيا وس حاكم برق آكيا ہے . اورنها رے مان بس اوا وتم سائف مضبوط داوں کے اور اسرار باک اور لطیف کے اور نم کو میج مدو دیں گے ب الدى كها بنے كه أوه رأت باد شاه مند برنبت الواتي كے كافي إدرامناب وسؤل فكالبط الشدعليه والدوسلم ي ارافي كا فصيدلها ر: ابن اسحامی نے روایت کی ہے۔ کہ با وشاہ درمطالس لئے باقى مان نمكين مالت بس كا في . لِس حب وُه وريك خواب میں عزق ہنوا۔ اور آنکھیں اس کی بند ہو یک یوس سے نواب میں دیکھاکہ اس کے سامنے ایک شخص مرح وسفدادر شرب صورت سینے کا حوزا آیا .اوراس کے ہمل ایک سخف اور مخرظ برق نولی اور باکرگی کا بہت اوروال مکیس صورت نیک مداکش و اور لزانی صاحب مبیت و بزرگی مقاراس مرد مرح وسند لنے دو بارہ ارسط لیس سے کیا . کہ اسے بادشاه ميل نن بيام مركم كالمول. المص حفريت عيف المرائدا م كاللنب سيم رأوراس كمعنى تس رميه كرا سوارات جس بنيريران وسن مُرارك لعيني ما تد يعير سنة تنق وه المضل إلى تندرست وبهاما يا سياست كرنے وال آب بيت فكرنين دنشريف ديارے فاکيے كو ف كھان منین بها اور یک کار ارتفالی کسیان ار زنده موجود میل موقیامت کی قرمیه آمهان س الذاريو أرامين كومدر مصافيرون كے دورتكات كرياسے اور والديد ہوتي اورات بي حار البَتِي رِيَّهُ الرائِقَالِ فراكريُّولَ أَرَّمْ عَنْ النَّبِيُّونِ إلى مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن مِنْ مِن المَبْ

اور يرج ميرے ميرلوسي بين وہي بنی عربی بل . جن کي بشارت دی تھی میں نے قبل اُن سے مبوث ہو نے گے محد عربی سروار بینمیروں کے اور خاتم الا بنیاع ہیں میں جو کہائ يراميان لا وسع كل بل يبن بادسه كا . اور جوانكار بهي أن کی بنون کا کرے گا . اُن کی نُبوّت کا دُم گرا ، ہوگا ، اور بھنگنا بھرے گا اور ہم اُن اصی ب کی اطاد کے واسط آئے ہیں اور مقام ہارا أس تبھ بيں ہے ، جو بُرج بر م موائيت هيئي ركه وه قبه ايب بلند برج بر قربب دروازه المخفر کے مقابس اگرانی میری است ہے ۔ تو ایمان ا أن كا . اور أن كى نبوت كا . رادى هي . كه جب ا مكندريد كومنا يالذيام أس كا ابيضنام يررك عق جب لتميركسا أس برئ كو أوراً س برركها نفا و و قبه لغا أس بين خفرك ر سن تف اور الكندرية في وروا زع كو بنايا لكا اور نام أس كا باب الاخضريه كها . حب كه نها . اور وه أنو اصل برج ببل اور حفرت خفر ربتے منے وہاں۔ مله نبند سله بزسته در من بوست بوره بادر بردر بردر بردر مصل تو وهُ مبزيوجا قي الك ليخ النَّ كوخفهُ ليجتِه بن وران لا ذرُنْ تَاسْرِلْف مِن موجِ دينُهُ ! وردُه مؤتب معقبدهٔ برسنستهٔ الجاهت زنده مین میزار و را داید الشهر صب کشف من کرمیارت کی در بعن محدثین اور زرقه کهدیا نبهرزیهٔ کس کے کنترین ، آرجنفرنت میولایه فور باز حرورت میں رہے سوبرس كے بعد مرجاد ليكا - اس سے تكى حيات بقى أبنت نبس موسكتى كيونكر وہ سونت وسے زه مير .

عَلَهُ بِلَدِي إِنْ مِن تَقِيدُ الْمِينَانِ كِينَ وَيُعِيرٌ فِي سَرِعٌ بَسِيَّةٍ بِي رِي وَفِرَهُ لَ بِورَسَبِهِ عَلَى عَمَدًا ،

اور سے دروازہ قامت اگ مشہور رہے گا جب حضرت تبلیط علیہ الت ام لئے خواب میں بادشاہ سے یہ حال کیا وُہ وہ بؤل متخص ایک ہی سائفہ طلے لگئے تواہدے خواب سے مدار بوًا حالال كر دُه خواب سيح نُوف زوه مُفّا وجب صبح بيوني بإوث وابنے امراع اور وزيا ، اور اكابردوليت كى طرف متوجه برقوا اور بو كميه خواب بين و بأبها مقا. ان سے بیان کیا ۔ ان لوگوں لئے کہا کہ اسے بور شاہ یہ سخوا ب سوريده اور يرشان بي ادر نبس موسكت بي يسح ان لو کو ل سے نجو حلیس ساتھ نبی عربی کے طابل کہ و ہ بنی مرج کے بیں باو شاہ نے ان کی بائیں سن لیں اور آمادہ جنگ ہوا ۔ اس کے نقارے بجاتے کھے اوران کی کرناوئرں نے شور کیا ۔اور اس کے نشون بلند کیئے کئے ، اور اس کا کشکر اگرا کست ہو کر و و معفول بيل سوار بوا بر

معانوں نے جب نشکہ نبط کو دیکھا کہ سوار ہُوا ہے ۔ اور صف بندی کی سے تواہوں نے مجھی رفا ہی کے سانان کو سمبہالا اور نور ہو کر صفوں ہیں آراسنہ ہوسے ور خالد رفنی اللہ عند ان کو آراستہ کرتے اوران کو تعیین کرتے اور برا گیخنہ کرتے مخے ان کو جہد پر اور ان کی سفیں قریب وروازہ اخضر اور وریا کے نفیں اور ارساسیس بادش ، اپنی میلیب کے نیچے مظہرا ور وه نف کو و کمتا تما . تو نفی پر اور نام اور روش نظر آما شاريس ان كي افي نواب كا خال آيا بو وہ رات کو دیکھ جیکا نما ، اُس نے کہا۔ قدم نے اللہ کی ہم یس نے اپنے خواب یں دیکھا ہے۔ کم دہ یع ے۔ ای ی تک بنی ہے۔ قرن الحاق راوى نے لبسلد داول كے الوم نے کہ می غالدین ولید کے منت میں بروز اوا نی اسکندر موٹود منا لیں جب ہم عمرے روانی کی سر مگر بن برام موئی صفیس دونوں کشکروں کی اور مم نے عوم ليا ممّا على كا ركي السبي وتنت بكل مسارى طرف ال جلے ایک بطراق روی ڈیل کا جی من پر ایک زرد سری کام کی تی جی ٥ ﴿ وَ ﴿ وَ مِنْ عَلَى اللهُ وَ وَ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِيلَا ا مراس مرار ما اور مقبارول مي اورا مما اليس حب ده ودول صفول کے ورمیان میرا تو اس نے سا موزبان يعج ولي كے نكار كر كِما لا اے كود ور وب معر عاد تم ماری طرف سے کیوں کر م سے رفان انیس کا ہے۔ اس تم مارے کا۔ ہے ممر اور سد اور اکثر منا ایت زنف ١٠٠٠ - ١٥١ ما د ١٠٠٠ ع ١٠٠١ اب مورد الله ان ب اور م ها

مذكر بنيك ترس الرائد عرائد كالم والمرائع عالى اور بتعیت کرس کے نہاری ! فی ملک یں جی معالی روكة م م سے تومف لحد ري كي بم تم سه يه . ك رح ع کرے گی بیٹری اس کی ہم یہ اور تر بر ، اور عدل اروكم بهرك الفاور ما فعم رو مرام بي في إلى - بيل اگرازگار کرو نے تم اس ام سے مذہبیں وکویں کے ہم تم ت مجیدوں یاک اور و لول معتبوط کے اور مجھ روہی کے سم تم کو تباری کشتوں کی طرف بہاں شک کانکست أكتاب والع بوع بنم أو منتج دانول ابني ذلت ك بھا گنے والے ہو کے واس واسطے کہ نہیں وسمنی کی کیسی نے اس وین سے لوگوں سے مگر بر کہ ذلیل ہوا وه اور شكست أنها في أس ك كيونكه عم السي قوم ہیں ہیں کے واسع کینے ، ورفق مع اور فنس اور ربها ك اور الجلي اور مذبح اور تسابان بين البس نہارے یاس اس کا کیا جواب ہے۔ رادی کہنا ہے ، کہ سے گفتگو کرنے وان باوشا ، ارسلاکی لیسر مغوفش نفا ، انھی وہ ایٹ کلام سے فار ک نہیں يئر النَّهَا ، كه ننرجيل بن حسيمة رحن المندعينة كالنب يول سلے اللہ علیہ وسلم اس کی حرف شکلے اور جواب ویا کہ سختی مو نجھ پر انعمار ٹرائی کا کیا توٹے ساتھ البسی له چې دې که کرې ده د د د خالله ۱۱۰ ۱۲ د د د

چر کے بو یعربے کی مخف کو ہا کی کی طرف اور ندا ب بن دُانے کی تجبر کو بڑے گھریں سختی ہو گھند بر آیا فران كُنَّا بِيهِ نُوْ بِم بِرِ مَا نَفِهِ كَفْرِ وَرَ يَا فَسَدٍ ؛ في أور عباوت سبان اور بشرک ساته رحمان که در جمر و ب صاحب برمبیر گاری اور بیان اور استگر ک اور ننوشنودی خدا اور قبله و قرآن اور ج اور احرام اار نماز اور روزه مبی - دبین جا پر بهتر اور زرگ و برول کا ہے ۔ اور بنی ہمارے معبوث ہوتے ۔ ساتھ مجات ك اندبان اور آيات اور برباق كے اسے شعر ود جن ہر فرآن ارزا حبل منا تبعیت کی وہ مجششش کو ببنجا أورع ن كي تحت أور وليل سے نهرا وہ ساتھ عضب ك بعرابيت إداش دين والعب كت و اورشیں سے مرکان اس کے دا تھے اور نہ و مرو انا یا سند: اس کے واسطے راسی دی اس نعابی ذات برای بوریت کی در ازلیت اپنی صفات و مدیت این دات کی اور جمدتگی آین ملک كى اور مدراس كافلام سين ادر "دبراس كى اغوار ہے اور علم اس کا معنبوط سے عرش اس کو بلنار سے صفح ا بن کی نادر ستک شرو د کری کا کاب ہے۔ اور مد وہ کری ت : أي سے اور شراس كن ذات كے واسط مدمقر سے ادر نراس کی بفتا کھے واسطے کو ٹی دفت شمار کیا گیا ہئے۔

فروتنی کرنے ہیں وگرونیں جھی تے بیں اس کی بزرگی کے آگئے اور فین ہیں ، تونی ہوگ مِقابلہ اس کی قوتت کے۔ نہیں گفرا جا سکتا ہے۔ کمال اس کا اور نہیں نمیت ہوتی جے بخشش اور عطا اس کی اور نہیں معدوم ہوتی ہے۔ بزر کی اس کی سختی ہو تم پر کیونکہ خوش اور احمصا معلوم ہو ہم وگول کو تفرسائف اس کی معبو دیسے کے اور ٹرک سائد اس کی راو بھے کے اور ہے کہ مقرد کرو تم واسطے ارملہ کے بیٹے کو اس کی واحدا نبیت میں کھر بڑھی انبول لئے ہے، بنت فور تخیشک اعلی آغرارین ای لت وافعالمند يُذِهُ عَوْلَ عَلَى مِعْمَ إِلَيْ الْمُرْبِلِ مِن حَسِيرَ مِنْنِ النَّهُ عَن لَهِ كُمَّ الله كے بند كے اليسے مبھى بين كريس و فنت قسم ولاول وہ رس پر اس امر کی طرف کہ میں مرزہ کر دلیے سے التدان كے واسطے اس والو باشہ مناه كى طرف أيس ۰ ه دیدارز مین برگر م<sup>ی</sup>دی اور گھر اور <sup>آن</sup>هارتیس <sup>ک</sup>نهر<sup>ان</sup>ی وكعاتي دين و

له پدر دی وز دن من این اون که ۱۶۵ مل

اور انہوں نے را آئی کا ارا دہ ہر کیا۔ اور اسی طرق بر مسلمان بھی اپنے تھیموں کی طرف بھرگئے ۔ جب فرہ دن گذر گیا اور رات ہوئی ۔ باوث ہ فزانہ اور جومیز اس کو عزیز تھی اور لو ٹڈیاں مور اپنے اہی وعب ل تشتوں میں سوار ہو کہ اسی رات بارا دہ جزیرہ فرنیطش کے موالم ہمتیا ہ

حب صبح ہوئی منہر بیں باوٹنا ہ کے بھاگ مینے كاشو- بريا موًا اور فنطبول كے لعض ريكس لعضول کے باس جمع ہوتے اور انوں نے کہا کہ بارسا ، فے بیٹے میمری اور بہاں سے حلا گیا اور آج ہارے ليے كو في ايس نہيں جو ہم سے مدا خلات كرے ، ادر تحقین مسلمان قدم ہم سے بار نہی ہے اور اگر وُہ ہ ہماری طرف دائل ہونا جا ہتے ، تو داخل ہو جانے ملین وہ الیبی قوم ہیں۔ کہ اللہ تعالی نے رحمت اور مہرا بی کو ان کے دلوں میں تھرا ایسے . بیس اب تم لوگ ہمارے رہا تھ جد ان کے یاس - تاکہ ہم أين ليئ ان سے عمد اور و مرواري ليس اور بم ان سے اپنے شہر کے واسطے صلح کرلیں اپنے رط کے بالون کو بجاویں اس جزر پرجس پر بارے اور ان کے در نمیان و تفاق و اقع ہو ج الدوق كنها ہے ،كه رائے اكابراس امر برمتفق وفي

ادر وہ مسلانوں کے نشکری حرف بھل کرمروا رہا لڈ بن مِدید کی خدمت بین عاظر ہوئے اور بعد ا جازت اس تتحفل ليه كا لدا كو سوم كيا سي شر في د باك جانيا مرفيا رفعا رفعا رفعال نے سلام کا جواب ویا اور ان کے آئے کا بدب بو حما اور کہا کہ م ما علی سنے ہد ؟ لیس ، کابر ، ال بیس وہ لوگ آگے بڑسے ہو عربی زبان جانتے کھے اور کہا ا نبوں نے کہ اے مردار تم کو ایڈ تعالے نے ہم ير عالب كياب سبب سيائي أورصف في تهارس ولول اور نیتوں کے۔ اس واسٹے کہ تم الیسی قدم ہور کہ اللہ نفالے لئے دھمت کو مہارے ولوں میں تھہرا ما ہے ، اور ہم تم سے اس امر کہ جا ہتنے ہیں . کہ معاملہ کرو تم سم سے شففت کے ساتھ اور بھاری طرف مربانی کی انگھ سے دہمیو اور سم میں عدالت کے ساتھ علم کرو ان و ال کے طریق پر جو بیشتر تبدی تقے بمارے ساتھ کالد رضی الله عنه کے کہا ہم وہ قدم ہیں ۔کہ

ہم تمہا سے شہر ہیں بزور شمشان و اخل ہونا حا ہیں . تو ہو سکتے ہیں ۔ اور ہر امر ہم پر آسان ہے نیکن ہنر ا ومبول کا و ہ ہے جس کے قدرت کیا تی اور معاف کر دیا . تمهاری صلح پر ہم ایک لاکھ ویٹار ما ہے ہی تمہاری احجی اور بہنٹر ہائو ل سے او ہر مسلے کے تمہاری جانوں اور اہل و عبال ہر اور احد اس کے با وی گے ہم تم کو إسلام . إلىٹر تغالیٰ کی توحید اور رمول اللہ صلی الله علیه ولیم کی تصدیق کی طرف بر لیں جو کو ن تم سے اس افر کو فیول کے گا ، اقد ہما اور اس کا بكنان طال بوكار اورجو اللام سے انكار كرے كار بر اس سے جذبہ لس کے۔ آئندہ خال سے فی کس تم سے اورلط کے بالغ سے جار و بنار اور ہم نہا سے لیے 'بیر منرطیں عقبرا میں گے جو تم کو قبول کرانی ہوں گی تم سے کوئی کسی جا اور بر سوار نہ ہو ۔ اورمسالوں سے کفروں سے اپنے گھر کو بلند نہ کرو را ور بلنداؤاز نہ کرو تم مسلمالوں ير اور اسلام بيس كوني كينسه اور نه كوني وكر اوريز شازه کرواس مرارت اور اس بیز کرج شاری بومات تہمانے دین ا ور منزلعیت سے پرا تی ہو گئی ہو اور عابری اور فروتنی کے ساتھ مسدانوں سے ملاقات رکھو اور تم ان كي احبذا في عاجنول ادر اس جي زكي مله تزارسه رما

ج وہ بنی بمتری عال کے واسط ہا بی جلدی کرد اسلام اوراس کے لوگوں کی تعظم کرواور جو کوئی تم من سے بدنکاہ کرے کا تو ہم اس بد حد جاری کرا کے اور ج باے عمد اور قول سے ہور جانے کا تو ہم ہیں کو یا۔ ڈانیس کے۔ اور نہاروں کو اپنی کرول سے واسط انھار وین اور سٹٹی فٹ اینی عماو س کے اندھو اور نر بجاؤ تم ناؤش اور نہ المبت کو بلند كرواوريذ فؤنت أور نفليه على بمو درميان مسلما لؤل کے ساتھ آس چیز کے اپنے دین اور کفر کی اول سے اور جب م کینوں میں ماز برط حو کی گیل پڑ سف میں آواز طند شركروريه ان لدگول نے کہا کہ اسے سردار سم کو اینا دین صحیورانا دخوارے. اور دہ چر حب ہے جارے ہے وادا خالد رضی اللہ عنہ ان کی اتوں سے مبنس کے بہ آیت رُ مِنْ مُكُ زَازِ قَيْلُ لَهُ مُ تَبْتَعُوا مُمَا ٱلْأَلُ اللَّهُ قَالُوا أَبُلُ كَابُّعُ مَا رَكِ عَلَيْهِ إِنَّا وَ ذَا وَ كَانِ الشَّنْ فَإِنَّ يَكُ عُوْهُ لَمْ إِلَى عَدَّ الْإِمْ عِلْمًا یعنی حبب کہ جاورہے ان کو جلو اس حکم پر ہر انارا اللہ تن لئے نے اہاہی نہیں ہم تر جلیں گئے س بر جن بر اید جم ف این بار داورل کو تعلا اور جو له جنو له عن ستد مول کان الله الله الله

الله الله ال كودون كوال أرانون مناكهاست سردار تحفيق منظوركما بم في ورايا كه اور الرايد ير جائي الله المرايين بمرايين بمرامور عرايا مرو كوحام مقرر كرو بيان كاك كدوه ال جولم بهم سه ، تكت بو يكى مو عاد -> . نالد رض الله عنه الله كما . كه م نمارس سأ تضريل كو حال نهيل حال نظرا در مم كو معلوم نهيل كران من ے کون صاحب مقدور سے اور ضعیف وغزیب کون ہے لیس تم اینے ممیوں سے ایسے تمنی کو توز کرد جی وترال کے ٹیجاٹر نے کا مختار جانتے ہو۔ اور ٹم ان تر گوں پر اس کو مقربا کرد اوراس کے سانھ ایک تحنص ہارے ہماہموں سے ۔ ہے کا که وه اس کو اس کام میں مدو و لگا . ان بوگوں لے کہا کہ اتھا ، معرقبطول میں سے ایک سیس کی طرف جس کانام شانن شامس، در رمینس اور میشیرو تھا ا شارہ کیا اور بحکم فالدريني التدنيزوان لوگول يروس كوحاكم مقرركيا و خالد رفنی الله ونه النه است ما تفیول سے قاس بن سعد کو مفرد کر کے فراہا کہ ہر وہ اور یال کو یکی جمع کریں اور کہا اس لئے جو که ن تنگ مال اور ضعیف مبواس کو تعبور و و و او سر مروست م اس فذر لوحس كا ده منحل مو ادر على كروم ك النَّد تعاليَّ نبكي كرني والول كو دوست ركھنا ہے . اورظلْم نه کرو تم کسی مختاج اور را ندم اور پیم پر 🤃

را دی کہتا ہے ، کہ قتیں بن سعد بہ حکم خالہ مشہر میں د ا قُل ہو ہے اور ہال کے استفا کر نے میں منوحر بھو ہے ادر مر ایک سے اتما یقتے تھے . جس کا ؤہ منحل مہوتا تخفار اور سي ننگ حال و بينوعت نفار س كو حمه ور و ينتيم تنھے۔ راوی نے بسلسلہ راولوں کے ماؤن بن شہیف سے مان کیا ہے رشیت نے کماکہ شامن شامس اور قیس بن سعد جب ستر میں داخل موے تو اس وفن میں وہاں موجود تھا ایداں تک کہ وہ مال تحقیل کر کے ماب الرشيد کے فریب قصر مقوقت میں آ گئے اس وقت ث بن شامس لے اپنے غلا موں کو مال اکٹھا کر لئے برمقرر کیا. اور انبول لئے ہر ایک سے اس طرح حصتہ لینا مغزر ر ر کھا تھا ۔ کہ اُن میں جو بہت بڑا وولٹمند ، وربالعار تھا اس کا سعتہ وس فراط کے سار ہوتا اور اوسط مالدار کاحقیہ قراط ۔ اسی ونت ایک شخص کے باس جس کا نام دلس ہن تنفوقتش تھا آئے اور وہ ہ اپنے دقت کے لوگوں میں پرانجنل نخها. اور بهر کونی نهیس جانتا نفها که و ه اس فدر مال اور فعنتول اور ملک کا مالک ہے۔ لیس شیابی شامس لے جوفز جج جمع كنه بر مامور محقي اسى كها كه و محقیق نخه براس حقير سے کہ، وینار و ابنے ہؤا راس نے کہا قسم سے حق برق ين حفرت صلى معدليدم أو لهي جل اوروج ل تربيح السائه لهي مل كراس لي ئے معرف ایک میکی میں ج ہے ۔ نعنی نہ ممکار ہے وریز بقول بزرگ سے گجا صدی محا د حیال یا جو نب نب نب فائریۃ ال عام

(البيدشيدعفي عمنه)،

كى كەمبى برگز اس ئوادا ئەكدە زى، اگرچەم جاۋى اورغرب کو دینے کی نبیت مرا کنے۔ یہ صدقہ دین بہت انجیا ہے۔ بیں کہااس سے قلیس بن سعد نے کہ نیرا بڑا ہو جو کھے لیتے ہیں ہم تھے ہے وہ طلال سے نہ حرام نوب تنا ہے کہ ہم وگ تهارسے شہر میں برورتوار و اخل ہوئے ہیں آیا نہ رہایا تو اور نزا مال بھیے اوٹا جاتا لیس کہ شیابین شامس لے س بعربی کو کہ خلا محقے نا رت کر ہے اسکندریہ کے مبالک بخة ركونت كرتے بين ، اور تخفي مانتے تھے . كرؤاي مختاج کھا کہ دینا کی کسی چیز ہر قدرت فہیں رکھتا تی د اللہ تعالیٰ نے اپنی مہر باتی سے نتہاری روز می میں کٹا ش دمی اس معون سے کہا کہ برابات نہیں سے میں باب وادا کے مال کا وارث ہمول مجھ میر اللہ اُفال کی کو ٹی مزر کی اور فہریانی نہیں ہے۔ لیں فیس بن سعداس کے کلام سے رحم ہمو کر اُ کھ کھڑسے ہوئے اور ایک نکڑی ہوان کے بانخھ میں بننی اس کو باری اور کہا کہ اسے وسمن بندا ور رسول ، تو تھوٹا ہے بلکہ بزرکی اوراسمان فالص النہ کے لھے۔ که وه هم کو اینی مهر ؛ تی اور احمان سے روز نی ویزاہے اور فراخ کہیں اس نے جم پر اپنی تعمیا یا اور اار شمار رو تم سب لوگ اللہ تعابیط کی تغینوں کا تو نہ کن سو کے يعنى ببجد وسماب من التَّهُ مَثَر إِنَّهُ تَنْبَ أَنْهِ نَكَ وَكُوا لِيَا قاننزغهاعن الله عقيق اس لفاند . ما

ننری انمنن سے در نامیاسی کی بیں دورکر دے تر اپنی لعمتوں کو اس سے 🤫 راوی کت ہے۔ کہ قتم ہے خدا کی انجی وہ ون گذرا مُهَا ۔ كَذِنتِيرِ آ فِي كَهُ . للاك الله كَي أَبِر يزي ما وراس كي بكريال مركَّمتن . اور ، س كے باغات سوكھ كئے . اور سب اس کا بات ہے ۔ اس کہا تبیں بن معد لنے النَّد أكبر! مير بات اسى كى سے جو سنى تھى بيس لنے رسول التثرصك الشرعلب وسعم ست اور ابوبرره رضى الشرعنه ميرے ملو بن بلچي کھے ايس فرمايا رسول مقبول صلی الله علیه وسلم نے کہ بنی امرائیل میں شخص تھے۔ ایپ کوٹر صی حب کا بدن سفید تھا دوسرا گنجا میسلالدہ الله بزرگ اور نمالب لخاجا با کدان کی آز بالنظ کرے اس نے ہیں ایک فرشتے کو بعین اور وہ سلے کور معی کے یا من گیا اور اس نے کہا کہ میرے بدن کی جلدا بھی ہو یم فرشتے لئے اس کے بدن بر ہاتھ کیفرا اور اس کا مرض مان رہا اور مذا تعالے نے اس کے بدن کی عبلہ الھی کر دی ۔ جدرس کو فرشنے لئے کہ کہ کونسا ماں تم کو زباوہ عزیز ہے اس نے کہا کداونٹ بھراس کو فرشفنے لئے یک ا ونتنی وس مهينے کی دی اور کہا کہ بچھ کو اللہ برکت دے ماور کھر وہ فرسٹند گنے کے مایں پنہا اور کہاکہ لَوْلُونِي جِيرِ زَادِهِ ووست ركفت بي اس في كماكر اليقي

ال یں فرشتے نے بی کے سرے باتھ پیدا اور اس کا مرض جایا رہا ۔ اور کہا کہ ہو گس مال کو زیادہ تھے؟ مز رکفتا سے؟ اس سن كهاكم ما ده أكا أو م كيراس كو ماده كا فر بامله و أي اور کہاکہ خدا سجھ تو اس میں برکت دسے اور پیم فرنتنہ اس اندھے کی طرف گیا اور کہا کہ کونسی میں کھی پیاری ہے اس ف ما كه الشرانعالي ميري بصارت كو يهم وسع الله میں اس کے سبب لوگول کو دیکھوں مجم فرشتے لئے ا س کی منگھوں ہیر یا تھ مجھر ا تر النٹر لئے اس کو بیٹا تی وی محصرات کو کہا کہ کون سامال تم کوع ورز سنے ہو اس نے کہا بگری مجھر اس کو بکرنی طاہر د می اور کہا سف ا نچه کو س میں برکن و ہے اس میں ہمناب رمول اللہ ا عنى الدعلم وسنم فى فرأ إكه لعداس كے وہ تمينوں آليں میں بل کیا، کوشطی کی اونٹن اور تنجے کی گائے اور اندھے کی کری نے سے وسے محد وہ ورشبہ کوارھی کے ہاس فقرّانه صورت بن كرآمان اوركه كرام تتخص بين الله كي راہ میں کھے سے سوال کی ہوں ابواسطراس کے تبر لے دې نځه کو بمد اجمي اور احیما رنگ او پال ایک اونځ كاكه بهنج حاؤل ميں اس برا پينے سفر ميں ، اس لنے كہا . مجه يرشفون حف درول تف بهت مار و فرشف لنه كها و مين بخو كوسي ما جول مها تو كوره هي مد تها كه وت تجد كويليد اور مجب جانت كفي. تو محت عفا محيسر

الله تعالے نے بخشیش کی تجھ براس نے کہا کہ میں اس کے مان کا وارث نہیں موں بلکہ میرا ماں بات داوا کی میراث ستہ ہے۔ نزنشتے ہے کہا کہ توجھوٹا نیے توالٹہ کٹھالی نجه کو دلیا ہی کروے صباکہ تو بیلے تھا ایس اللہ تعالیٰ نے میھراس کو کوٹرھی کر دیا ۔ اور مجھر داشنہ کننچ کے پاسسیں بلباس فعرى كما اوراس سے بھی وبسا ہی كہا جسياكہ كورهی سے کہا اُس نے بھی ویسا ہی جواب دیا ۔ معروز شنے لے كه كراك يرور وكار ميرك أل يرجعونا ب الواس وليا بنی کردے جب کہ میلے کفا . فرنشنے کے کہتے ہی دہ مجمر گنیا ہو گیا اور کھر فرسٹ نذاند سے کے باس بلب س ففری ہا ۔اور کہا کہ میں غربیب اور مما فر ہوں میں نے ساد کا مفرط کیا ہے۔ اب کو ٹی جز مواسے اللہ کے میرے باس بنیں کرحس سے اسفے وطن کو پہنچوں ۔ تنجه سنے سوال کرتا ہول اربیا سطانس کے جس نے کنجھ کو بمنیا تی مجنشی اور مال دیا ) ایک مبکری کا اس کے سبب سے ہیں پہنچ جا دل استے سفر کو ۔ اس لئے کہا کہ بیلے س اندها نھا نھے اللہ گئے مجھ کو بنیا ٹی عطاکی اور انٹی گئے مال عطاكيا كے لے جو جو تھے كومنظور سے قيم سے غدا في میں تھے سے الحاریز کروں گا . آج کے ون نسی تھے۔ سے حب کو تو البتہ کی را ہ میں ابوے گا . کھر فرنتے لئے كهاكد ركه نواييا مان مين ففز نهيل بهون بكدار اكتيشي كرين والا ہوں ليس الله كف سے إضى بهكا ، اور نزے دولون سالخنيون برخشكين ببواج وادی بیان کرتا سے کہ مال جمع جوا اور وہ لوگ ول كولے كرخالدين وليد - ضى الندعن كے باس آ سے . مجر فالدين ال لے ليا تو وہ شہر ميں داخل بوت ان ك برطے کنے کوجا مع سجد بنایا اور عار کینیول کو ال کی دینی رسمای ادا کرنے کے لئے تھوطرا اور عمد بن العاص كوخط لكها ﴿ جب عمروين العاص كو مخط بهني اورير ها انبول لن تو ہبت خوست ہوئے اور مصر میں ابا ذرغف، بی كومسانا نول كى ايك جماعت ك سانة ماكم تفر كيا ور ع د بن العاص کے ایکندر یہ کی جانب کوچ کیا آور وہ سا بهنيخ كراس مي ايك مسجد بنا في جواب تك بان عرو بن العاص كے نام سے مشہور سے : فلعرماروين في كالبيان ددایت ہے سواد بن کٹرسے اس نے روا نیت ا بوسف بن عبدالزاق سے اس لے کی ل سے اس نے مثنے بن عامر سے اس نے بینے جدسے کہ جب

مدائن خاہر بربطر ہی صنع کے فتح ہوئی اور خرتنل ملك منهرياض تعاحب ارض رمعه اوعين ورود وراس لعین ، کوینتی تو اے سائے مطابعت گذرا اور برت مرا صُدمه بنوا تبُ اس في بيني اركان ووانت اورارياب سلطنت کو ایمی وه علف الطریحه در بیان مثما) جمع کیا جنا کنر ان سے کیف سکا کہ جارے ا ماک سے ای وو نين ماين وعيره بير جن کائيل ايد جول اور تمام نولفرائی عرب بمارے بدال سے جلے کیے بی ا ور جمعیت بهار نی شکست همو کنی سبته ۱۰ س میں نہاری کی دائے ہے ؟ به مختکه بطریق گونار نصرانمون کارنیس تف ہے تواب دیا۔ اے ملک اعتبی عرب کی دو ن جم سے ضرور او فی سے ، اور بیشک ہم ہی ان سے ارا نے کو تیارس فنے ، تکت فعا کے افد سے بی راحات ك عط كرك كا . كراب سوائ اس عدد بعد مرى رائے بی نمیں آتا ہے۔ آ این بیٹے عمو و کا عقد ملاب باریه وخیز ارسوسس بن جارس ز صاحب باروس و مران بعنى فلخالماة) سے روتيجة ان دونول مكوره الا يلعول ك بنافي كاسب ير نفاك يرضخف الأسوس من عبارس اہل طیرزندہ سے بڑا شحباخ بہاد ورد لا درو کیا اله يشرزن والم ورثرك محيث ١١

تمته مربعني تخفس ارسعينه كابينا بادست ومؤاءا وربميشه جب چاستا نو بداد روم س غارت گری و واکر زن كي كرتا كفا دان بلاد كي ماشندون في أمن سنك سر با وشاہ ا عظم کے حصور میں فرماد کے طور رعر منی لکرمی ہر و فنت پنجنے عرضی کے ہر قل باد شاہ لیے اس کے پاک ایک شخص الطاکیے سے رہیے ماں بعیجا اس سے اسے کہا لہ و اپنے دسمنے کے لئے ایک ایک کوسی بنا لے کھرجب درہ زمین جبل ماروین میں گیا اور پنج اُڑا آؤ ناگاه ایک الكرا بياطى كا رجهان آك فارسون كى روش بخي نفر آیا ۔ اور اس مقام نیں فارس کے عابدوں سے دین ام الك عابد دميًّا لها جوكرات عباوت كے باعث فارسول کے درمیان مشہور تھا۔ اور افغمائے بلاد خراساں و عان سے عدہ عدہ چزی اور تھفے اس کے لئے آب رتے محقے بینا کئے آرسوس اس کے باس اٹر کریدلے اور تحفی لے کی اور آ بنی سکونت بھی دہیں اضار کی عرصک آرموس اور عابد بل کرانعظمے رہنے گئے آرسوس لندا ک روز تنها پاک اسے قبل کرڈا لالور زبین بیس خفیہ گار دیا۔ جب وہال کے باشدوں نے اس عابد کونہ یابا . تو کان کہا کہ دین عابد کس حاک مرک لعد ازال آدسوس سنے اس حدیث طِلاً كَشَى خانة لِعِي بيت النارك مَام سے تنار كرك اس كورن صین قرار می تران کاشیور کارے سے

دیا اوبد نام اس کی وحت مصحب دیکھاکہ میرے باب نے ایک مکان بناکر ایک او حی مقرری ہے اوراس میں بیٹ الناریھی ہے۔ تو اس لڑکی نے اس ے مقابل دومرا مکان بناکر اس کو اینا قلعہ مخرایا اور اس س اینا سادا مال خزاند اور سمام ذینیره کری کیا -اور اس کا بہ عال تھا۔ کہ جب کوئی سخص اس سے ف وی كا خواك كار بون و نوره اس كوا ديار و النه مرا كا كروستى - قلعه مازولوم كاقريب يان برايد د ميل ايك رامب ويرافيفان كرد وتنها رباكرتا حمقاء ادر ده صورت شکل یک بیت حین تھا۔ جنانجدایک روز ده دختراس دیرانی بعنی فرما عامد کی زمارت که آئی. حب اس کو رسما تواس کی مانش ہوگئی۔ اور اس کے یاس آنے جانے گئی۔ اوراں کی پیسا ال تک ہے "مکلفی ہموئی کہ وہ دو نوں صحبت کرنے پر راحنی ہوئے۔ اور ان دونوں نے اکس مرسائرت دختر اس سے عالم ہو گئی جب سے ون بورے ہوئے تو خفیہ بنا جنا۔ اور اس ان ی دار کام دازے بیرد کردا درای كرتوائ والم الم يحري كويكر مروكس أي المراجع اس کوچاہتی ہمیں موں سنز اس کوفش کرنے بھی سب حا بنی۔ اس واسطے اگر میرا بارے یہ ماجوا س نے کا

اتواس كو اور في كو قتل كر دالے كا . احت كار اس کے نے مال گرال بہااز قسم جو اہر مکا لا۔ اور اس کے ہوارہ بیں رکھ دیا۔اوراکس مرید لکھ دیا کہ جو کوئی اس اوے کو کے گا تو یہ مال اس کی برور کش یں خرے کرے ۔ بعد ازاں اس نے اس طفل کے بدن كا ما حظ تما ين ككر كى علاس اس كى مشاخت كي ع ناگاہ اس سے رہایے برایک داغ میاہ بفدریین ناخن کے بایا اور اس کا دا ساکان دیکھا تو کچے ہڑ ھا والخفا ونا تخدوا بر في الله كوا كفاليا - اور بمراه ایک ملام کے بوا سرار ملک سے وا قعث کا رات کو اند جبرے بین اس قلعہ سے لیے لائی اور شارع بر سلنے فکی ۔ نو جاتے جانے ایک بھر كا ستوان الما-كه نصف سے زيارہ زمن س رحنا ہوا سد تعالی انظ آیا۔ داہد نے اس سنون کے ح سرے دیکروارہ طفل کا رکھ ویا ۔ کمو تک زین بردھنے ی در نر و ل کا نوت رکھنی منعی که اس کو کھا فادی مر بعد ازاں وہ غلام اور داید اس طفل کو و بال يبور زارناوري طرت الطي كني: ر دابنے کہ قررت النی سے ملک انطان مرب مرتسل منہر بائن یا دیشاہ کی طرف برسم رسالت ارس المن المرادي مي العبد ١١

بن حاوس کے پاس جمیحاکیا۔ اور اس کا اس راہ سے گذر ہوا۔ جہاں وہ ستون تقا ۔ بچے کے رونے کی اوازس کرانے گھوڑے پرسواراس کے نزدیک گیا۔ تو ایک آ دمی کا بحد زبن یا رجہ بجدہ ریکی کرانشا لیا۔ اور ایک کنیز کو حوکہ ہمراہ سفر تھنی سواله کبا - اور اسے حکم دیا کہ اس بھے کی خوب حفاظت كر ـ شك نهيس كر اس كے كئے كوئى خان ہے - اور اس بين کھ امراز نبال ہے. بعد از ال روا نہ ہو کر صاحب ماورین کے یا کس سنیا۔ اور وہاں سے جواب ہے کر جب بار شاہ شہریافن کے یاس آیا۔ تو اس سے بنام ما جرا، اس طفل سے عنو دیر یا نے کا بیان کیا۔ یہ سنگر سٹر یاعن نے کیا کہ میرے كوئى اولارنسى - و الزكام يحد د - جو مے ملک کا وارث اور حاشین ہو۔ آخروہ لوگا اس نے بادئ ہ کر دے دیا ۔اور بادس ہے نے کو خوالسوں اور دائیوں سے ہوالہ کیا - ان سب نے ان کی برورس و خدمت گذاری کی بهان تک کربرورس با ترجوانی بر آبا - اور گھوڑے پر بیٹنے رگا . بازت. نے مھی یہ سبب اسی وجہ سب کے کہ وہ بالانے الع يولنيده وازكه سنون سه نام ركفا - ١١

عمود صدر درا بها نقاء اس كانام عمر دراكا. اورسام لوك ال كودلدالملك بكارت سي ي وه بڑے کا زونعیم میں ملا ۔ اور اسے طریقہ آ داب شانی كاسكسال باكيا - اوريوكي ما دينا بول كو عز وزب رمثل مثبهسوا*ری و نیراند آزی اور گر*فت و *آویز سنس* رتهن کوخمیگره کونا - اور اسلوب جنگ اور بیچ مبند خصم میں ڈالنا) ان سب فعنون کی تعسلیم یا ئی۔ اس کی بیال سی شہر س ہوئی کہ لو گوں ملی اس کا فخر ہونے رگا- اوروه ایخ بلار در ده بس بهت کم قب م كرتا تقا . بلكه اكثر سير و نشكار بين مصروف رينا كفا-آفكار راكس المغاره براس ني اين رين کے لئے ایک قصر بنایا - اور ذہاں رسنے سا- اور اس فعركانام اسيخ نام سي فصر عمد در كها - ا دهم ماريد اس کی ما در توانس بات کی کچے خبر ند تھی۔ کہ اس کے نر زندے سابھ زمانہ نے کیا کیا جب اس بات لو كنى بركس گذر يكني. تونشكر السلام با را د ه فتع ارعن جزیرہ کے وار دہوا۔ تو بادستاہ نے اپنے اعیان دولت سے بام عوب مشورہ کیا تب نونا کے اس كويد منوره ديا-كهاي اين من عموركا عقدالك ماریرسے کوا دیجے ۔ کہ وہ اس بیرتے گئے صلاحیت له بارخاه ولا ملك نعتول ملك بروه كرنا .

رکھتی ہے۔ اگر سے عمر میں تیس برس کی ہے۔ یہ کن ابھی باکرے ہے۔اگرچہ سٹا ہوں اور شہزاد دل نے اس کی خواستنگاری کی: کروه کسی سے رافنی مذہوئی -کیونکہ وه اینے سے کتر سجی ہے۔ جس دندے آپ اس کواپنے منے کے واسطے طلب کریں کے تواس کا باب اکس ام سے من مزرے گا۔ لکہ و وآپ سے اس کام کے أكيفي سن راعني برركا - ما دمثاه في اس بان كوت ولكيا ادر أو الكويد ما عظيم دره كوا رسوكس ان ع رس ی طرف روانه کیا - ا در تو تا سے کہا کہ توہی اس بات بین دامط بورجنا کی از تا د بال سے رفضن ہوا۔ اور ارکس کے یا کس بنے کر باریا ب سام توا- اور بد به گذرانا - ارموسی وه بدید تسول کیا۔ اور تو تاسے باتیں کرنے رکا ۔اس کے درمیان توتانے الس مطلب سان کیا۔ رسوک نے یہ بات تبول كي - تراس كا بن يدي ربيرس علب كيس امك داكد د نبار و وقلع با رحيد در عن ا ورسيل آدي る、二つののではらいかんでとしょうという ان امرائے مرب کو واسط ندر سی ۔ قرباق کیے توتا نے منظور کیا ۔ احداثال آر سوکس استی وقرکے قلعد من كيا اوراس كے باس سيخداس بات صخروى ده له مزاره نه در بن کرد و ما کے فقہ بعض کی رات -

بھی راحنی ہوئی۔ تب ارسو س بنی دختر کے ہا س ب آیا۔ اور را مبدل اور فارک بول کو حن کرے اپنی بر کاعقدعم و سے کرد یا ۔ا ور ان کواٹنکام تقدری ہے کی خرد نہ تھی۔ روايت بكرجب توتا وبال صرحست تدكر منهر ياهن ما ديناه كى خدمت بين داليس آيا توجو تربيس ارمیرس نے د وہارہ طلب خلعہ ما رعبہ وحبلین ولاکھ دیں اورس امرائع سے داسط زیاتی رہے س وفات این وشق کے کی تقیں۔ بیان کیں۔ ملک شمرافز ام بات صفوس بوا-ادردر نفت الريح يديا -وور بابن خلت بروعده کیاکه شب زنان واقع برگی تؤون فلے بدر عراس کے سرد کردوں گا- بعدان ا عمروكوانے يا كس ملايا - اور اكس كوخير دى كد ميں كے نیرا عقد ارسوکس بن جارس کی واکی سے کر دایا ہے۔ اور تذا کاه ہو اے فرزند! کر سجیلان کے رؤت ع ب سے جیس آ دحی تھی ہیں۔ کیں تو تنیاری کرا در ت کے ہمراہ سے اور قصد عرب کا کر اوراس کی ہمرا ہی تو تا وزيرا ولدرو وكس حاكم جرال كيمي حكم ويا- اور استنے تاکید کی کہ اگر تا ہو یا أُو توم بول كو كرفتار تر ہو۔ عرص جها رجگ بهرسکے ،س امرکی كرشش رد- آخرده سب بمراه مبين برار

مردح ارتے روان ہونے ا د حرعیا حن من عنم رعنی ایندعنه سے ایک شخفی نے آگر دہاں کا ماجرا بھان کیا ۔ اور کھا کد و رس ھاکمہ جبران و تو ما وعمه دمن الملک دسس مبرا راّ دمی کی حمعیت سے آپ کی طرف ملے آتے ہیں۔ اور ان کا یہ ارا دہ ہے کہ دانت کو کسی و قنت آ کر متے کو گرفت رکوئیں لیں تم كوچا سے كانم لوگ ابن حفاظت كے لئے بسار وبوكنا ر دمو- به سنكر عباص بن عنم في الم معابر کو طلب کرے اس رہ کیا۔ ننب فالد بن ا لولید نے مشورہ دیا ۔ کہ آب اسی د تعت عمد النّد بن عنان اور سهيل بن عدى كو تكي الصحيح. كافرراً ہارے یا سہنجیں - اورسم ان کو خبر دار کرون - کہ وسمنول نے ایس تھے تصد کیا ہے۔ الد دہ منی ان سے ہو شہار رہیں أوران كى فہاليش كى عا دے - كه جب وہ سکر آعداء کے ترب ہوں۔ تو کمنٹ کا ہ س منمال ر ہیں ۔ تاکہ ان کو گرفتا رکر لبیں ۔ اور اصحاب ان کی کمک و سے رہیں . اور ہم لوگ بھی ان کے دائیں مائیں کمن كاه ميس محمات بس بينمس - ماكه و نعتا وسمنول ير حا اليس عنائي سب معاب نه اس مشوره سو یند کما - اور بال تفاق ہونے کہ یہ دائے با تواب سے اے مادرات که رحق ا

آخ كارخالد دوبزار أدمى جرارك كر نكلا- اوراسي وفدین عبدا مشدین عتان اورسهیل بن عدی کو مکھا ك - كرات كر ها لديس آكرت بل بهوجايس - ا دريوكا ان سے منعلیٰ کرنا منظور کھا - اور الس خط میں درج کیا۔ اور وہ حکمتامہ سرانہ بن دارم کے ہاللہ ر واندکیا - وه اسی د وزاینے ناتے پر سوار ہو کران دونول سنزت الیما کے پاکس نامہ لے کر سنجیا انہوں نے نامہ بڑھ کر اسی ساعت کوے کیا ۔ اور ا دهر عمی به کویمنی ان کی روانگی سے خت رملی۔ توسوار بوكر يل - ا درايغ مراغ رسانول كوداسط تحبیر فررا عدادے روانہ کیا۔ فالدوو بزار ایل کارزارے ساتھ عیا حن کی خدمت سے دوانہ ہوا۔ اور این ہمراہیوں کو ایک ہی ۔است یسی ئے تیا۔ عکد آنگ مزار کوطریق بمتن پر بھیجا۔ اوران يرسعد كوسيدسا كاركما- اورايك مزارت رير فالدنے اینے بنمراہ رکھا ۔ اور سعد کو فہا کش کردی تھی۔ کہ اس طرین سے دور نہ ہوجیو۔ اور ایخ خررساؤل كورواندكيا ٠٠ ر دابیت ہے کہ حب عمو ریا تفاق تو تا ورودس عمراہ بسی بزار موازر دانه بهوا - بهان تک علے که درمهان ا عيس عرف دي جادے علائل سن في سي دايال مع بايال

ان کے اور ان کوئیامن کے فاصل دس وسنے کا باتی رہ كيا - تع ايك حكرير مقام كرك وبال استراحت وآرام كرنے تكے اورائے كھوروں كودانہ جارہ وبا -اورلينے اینے زرہ اور المباب حرب آراست و درست کرتے تھے کہ اسی عرصہ میں جبیش عب الندبن عرصا ان کا توان کے سيحي سے آیا۔ اور خالدین الوقسد اپنے کٹ کو ہے کران کے راہتے پر علا- اور جماعت تحلیہ بن سعید بايس طن سے آيستھے - اور روسيوں كواس كي هان خرنہ ہوئی جب فالدكومعلوم ہوا كراشكراسلام ف اس دل کوسرط ف سے کھر دیا ہے۔ تو معلی تون میں سے واقف کا رہ ومیوں کوایک سمت روانہ کیا۔ کدوہ لوگ رفوع مثوره صدایراً ما ده اوراتشنهاع آواز بر ستعدرين بديدازال فألدين الوليد ني مسلما بول ني یا نسوم دان دلاور کو اینے ہمراه میا ۔ اور یا نسوم دان بہا در عدی بن سام انسال کے ساتھ کر دیے۔ اول اس سے کندیا ۔ کرجیا سے آکش جنگ کومشتعل اور شرارے کواس کے اڈتے دیکھوئے۔ توا نے لمبنكاه كسے برحب نه نكل ژرنا . بعدا زال فال نے تصدحبیش و مدہ کما ، اور ان کے سائنے آیا ، اردیت سارے مسلمان بآواز بلند تھی رتبعیل کرنے لگے 

جب روميوں نے ان كى آوازى سبل - نواينے اسے متعیار سنبها کے - اور ان میں سے سوائے درودس ا دراس کے پانچ ہزا راصحاب کے اور کوئی سوار نے ہوا كيونكدان ميں سے سواے درد دس كے ا در يوتى بسار نہ ہوا۔ اور ندہی خبر دار ہوا۔ اور نوتا عمود کے ساتھ مرهه دف تفا ۔ روابیت ہے کہ صاحب جران فالدکے مفا بلمیں آیا ۔جب اس نے فالد کو ایک بڑی جاعت کے ساتھ دیکھا۔ نوحنفر سمجھا۔ اور انس کو لوگ بينے كا كمان كبا . اوراس و نت اہل روم خالا اوراس کی جعبت کو دیکھ رہے تھے ۔ رودس نے كها-كدمهم ال كامراء كوكا في بين - ليس حس وقت ان لوگوں نے فالد کے ت کور مکھا۔ فالد رصنی ایند عند نے اس دشمن خدا رو دس برنعرہ مالا اورمش ابروبرت کے اس بر آیرا۔ اور بدابیات - 401000 مِنَ الفَّرُبِ فِي السوقِ الكَّنَائِبِ وأمنأنق لاسجيل سأبوذك واعزاز دين الله مجشاركان سَعَوَثُ ذَخَرُنَاهَالِقِيْلُ عَدُوْنَا وأثكاثم سوق الملك من مخرجان تثلثابعاكل الطارق عَنْوَلاً فكنأعلى اعدائنايا ألفكواصب إِلَّ إِن مُلَكُّنَا النَّامَ تَبَرُّ الُّهُ غِلْظُنَّهُ إرْتَبَهُهُت اسدُ لُوعًا فِي الْعَالِب وافتاخاليهُ المغدام ليست بَعَيْنِيْرُنِيْ

ترجمه . بم وه ترم بن - كرك ولك مردادول

کی کردنیل مار نے سے ساری کو ارس کندسیل مونیل -اور مہتمیاروں کوہم لے برائے تنل اینے دشمنوں تے ہے زفر ، عم کیا ہے۔ نیز جم کرنا اللہ کا واسط اعزاز ترقی دین فدا کے ہے۔ اور مم نے کل رئیبان رہارے کونلہ کرتے تنن کی اور اركان مك ولمن كو برطرت سے نكال دينے كے هے بہاں تک ازروے نبر و فلہ مہم مالک ملک منام مرے ادرام اپنے وشنوں پر بزد رسینرائے تنزك مشلط سو ع- ا درس ف لدمون مفد نزالبنت ا وربس این توم کا ده کشیر بون جوشراس جنگ ک آخرفاد كرووس كونزه مادكرزمن يركرا وما بحداس كربهام فالرك فلام نے با فارھ ليا. بعد ازان فالداوراس کے اصیاب نے ہمراہان رووس مرحمله کیا - ا در اسی اتنا مین که مرگرم کا ر زار تھے ۔ کہ تخارین معد دعدی بن سانم معد اپنی حافت کے لی آئے را در تعدا زال عبد اللدين عنان سي اینال کے کرسا سے سے منو دار ہوا۔ بیاں تک كروه بن م مرزس صدا ع بيب وبائل بن سے <u>له</u> نهیم ۱۰ ح کمنی اوزار- مبتھا رہ کھ ماکب کا کھو دی وج - 10 ZiZiZiZi 2

يركئ اوراس دشت مين برط ف س ومنول ين نعلك ولا اورا عداء كوع في كلورولك أك وهم بنا . كيونكه اس وقت توكين الني مصاحب وبرم تقی لیس ایل روم کو اتنی قبلت و قدرت بهسه نديينجي - كه وه است كهورون برسوا ربونے - كرينوار ان کا کام سام کر دیتی۔ بیمان تک که کنتوں کو فتل و مامال يها- اوركتن ل كويمد كا ويا-اور المنت كوان من ت الكيركيا - ا درع د و تو تا كويجي يكره إما - چنا كخه ب يهزار أدمى بندى تھے ۔ اور ایک بزار سات سو عما سے أومى قتل اور باقى أوحى كهاك كر متهرياض باوان ، کے یاس پہنے . اوراس کو اس دافعہ کی خبر سنائی فَصَافَتُ عَلَيْهِ مُ الْأَرْضِ بِسَمَارَ حُبَتْ بِعِنْ رَبَّ ز مین باوصت اس کٹ د گی ہے اس بر تنگ ہو گئی۔ اور يق بن موكما كرعهد د ولت اس كا منقطع موكبا - اور ایام سلطنان مفتی و آحند موکئ - لیس جو وك إس ك ارباب سے مانی رہ تك سے ان كو حبہ رکے مشورہ کما۔ کراب کما کرنا چا ہیں۔ ان سب نے بالاتفاق ظاہر کماکداے ملک عرب معرنا بهادا راكس العين من نا دا في ب كيونك در میان مادے اورح مان وہا: وسروج

له قبر ت بوش بی تے دن علی ناپیز بونے والا ۱۲

کی بھی دوری ہوگئی - توامی صورت میں عرب ہا رہے اور بازیر طی کری گے۔ بلکہ ڈین رائے صواب اندیش برے کہ ہم بال سے کو جع ر جلس اورائے لما دیے اوساط و در سمان میں ہور میں - جمال سے ہما دے قلع مھی ورب موں اوربرط ف سے رسدغلہ وغیرہ بھی سارے یاس مے ورس صورت اگر ہماری فتم اورع ب کی شا ہوئی تو کھر ہم ان سے سارے من مات جمین لیں گے۔ اوراً رسمار کے لئے شکست ہموئی توہم اپنے قلعوں کی طرت کھاگ ھارس کے مثل ماروین و تلعہ مازن و نفر تو تا اور مميت جملين ونل توتا وبارعد و رنل وسماوتل فرع وصور وحليد الحيل وغيره كے قصد رُیں گے۔ اور این اور المن ہوجادیں گے -اس مشورہ لو باد شاہ نے استرکیا ۔ اور برج م سے کوع کے پیلے قرصہ راس العین کا کیا۔اور و ہال آلائت وسامان معاربهاک اور دس بزار فوج سے م تورکس کو جو مل*ک نامهر یافین کا دا ماد و مث بهمر شیسوار و ل کا تھا من*ہ میں جس ڈا۔ کھرحبکہ بادیشاہ اس کانہ بند دبست کرحرکا توم ج ريخان کو کو ج کرگ به روریت ہے الوالعل سے اس نے دواہت کی ہے

الم فنعم ١١

ظاہر المطوعی سے اس نے ابوطالب بن سجے سال وسیان بن بشیرین مزاروسے اس نے کیا۔ یں نے د قا کع مفتوح اول سے تا آخرا حمرین عام الح ذا سامنے بڑھا . اکفول نے سعد بن عاصب سے . انہول نے کیے بن سعیدان المزوری سے انہوں نے ابی عب دانندین محیر دا تعدی شیح که ده ان د نول بچانب ع بی فاحنی ستھے۔ ایمنوں نے بیان کیا۔ کہ ملک شہر مانن الين كشكرم ج ريخيان مين لايا . تواسى عرصه من عيا فين بن عنمے نے بھی متہر باحن کے سکھے کوج کر دیا تعب نی تہ ؟-کیا اور قب از کوج نامه اینامنشتمد اخمار جنگ درصول فتح قلعدر بأدارله بيا د فير در ي مك خابور بحض راميرا مدمنين عمرين الحظاب رفني النَّه عند کے دیا تھا۔ اور النّاکس دعا لکمی تھی اور مکترب نے ساتھ میں دفیرہ ہو کے عمدہ جزي فلعول سے درستاب موئي تقبي حب طبها ن کے ہاتھ ارسال کیں۔ اور صب کے ہمراہ سو سوار کڑے جنا کے حبب توس استماء کے کر روا نہ مدہنہ ہوا . ا ور عبا حق نے معدرے مسلین تعافی ستہر ماحن کا كيابهان مك كرك اسلام جهي مطابن النعام بالنعل ا اعداد کے مرج رفیان رحاسی ۔ اور ان کے مقابلہ الم التم نقام ١٢

بیں انرا جب یہ خبریں ارسویں صاحب مار دین کو بہنچیں ۔ اور خبراک بر مونے عمود کی تھی بینجی ۔ تو اینی دختر مارید کوا بنے یاس با ما - اور کہانے بیشی آئه ه مو- که شویسر نیرا امیر موگیا - ۱ ور و ۵ بیسر ملک ہے۔ اور میں عاد کرتا ہول۔ اس کی کر بدک کمیں گے دخترارسوس کی این مل*ک عمو* د کوراکس نه آگی-کرجب دهاس کی نرویج من آئی توره تیسد ہوگیا۔ یه ا مرمجه کوسخت د شوار سوگیا ۔ يه س كر اليد نے جواب ديا - اے يدد نزدگوار سم ہے مسیح کی آب نے حق کہا۔ اور کان صب ن فر مایا۔ آپ کی اس باب بن کیا دائے ہے ؟ ایموں نے کہا تو ہی تا کو تیری کیا دائے ہے کہ اس と15- とりょぎしゃとといんと تئين اجنبي بناكر تجيس بدلول اورك كرمسلين تي وا عل ہو کر امیرے یاس جا دل- اور اس سے کہول كتيرك إلى يداكم النكرائي بول اللكك میں نے اپنے خواب میں میچ کو دیکھا۔ اور ان کے ہمراہ حوار مین بین - تو گویا جو کھی تم وگوں کے ہا تھ سے ہم یر دار دات ہو فہہے - منج سے میں شکایت کرنے ملی ۔ ا درمیج بجه سے فرمانے ہیں . کہ اصلام فہول کر

کدوہ قوم حق پرہے۔ اسی خواب میں تہارے یاس میں اسلام لائے کو لئی۔ اور میں نے مم کو اپنے اپ کے قلعہ کا مالک کردیاہے۔ اور تم نے بھے کو ممبرے تلع میں جھوڑ دیا ہے ۔اور بھر حس دقت امیران کا مجھ سے کے اُنو بھم کوانے باب کے قلعے کا بھو نکر مالک کرد ہے آیا۔ کو بھی و دجمیع حصول سے ملن والمستوار ترسيحه واورسا يوتلعون مين محسكم ويانها. ترہے۔ تواس شر كيوں كى -كه تم اينے حسن ولايد وعمائد سے موسوار مرے ہمراہ کردو . کان کو میں اینے تلعے میں لے جا دُں۔ کھر ان کو صندوقوں یں بند کے این مارے تلع یں بھر ج دوں ا ور س کھی ان کے ہم راہ متولی فلع نے ماس حا اس سے کہوں۔کدان صندو قول میں میرا بہت سا ال ع- اس كوتوميرے باب كے خسران میں داخنل کرے۔ پھرجب کہ وہ قوم میرے قابد بیں آجا وے گی - تو ان کو تہ خانہ بیں زال روا گی- اس دفت میں ان لوگول سے کہوں گی کے میں تم كويذ جحورٌ ون كي - جب تك لتم اين ميرس نه کمل بھیے ۔ کہ وہ میرے سوہر کو میرے یاس بيج دے وہی : اے تلوں ١١ که سردار

یہ سن کر ماویہ کے باپ سنے کہا۔ کہ تو اپنی جان کو بلاکت میں ڈالنا بھائی ہے۔ کیونکہ سرب پرکی کا حیلہ سنیں بھا۔ بلکہ وہ مؤد صاحبان تقد نیڈو سے لہ بین ، تیرا بہ مکر ان کے آگے بیش رفت بنہائے۔ گا۔ بھر ماد بہ سنے کہا۔ اگروڈ لوگ مجھ سے رہا ٹن بعنی رفتا نت طلب کریں گے۔ توجس دقت کچھ ندیہ ومعا وضہ ان کے اصحاب کا فرار باوے کا اس دقت اس کے فوض میں ان کے اصحاب کا فرار باوے کا اس دقت اس کے فوض میں دہن تدبیر کر بوارا دہ تو کرتی ہے۔ کہا عی ب ہے کہ اس میں کو لی مصلحت درست موجا و ہے۔

عُرض ماویدرات کوتهراه ایک نفادم اورچا ینلامول کے بکلی اور قصدر طنبان کاکیا - انتناہے را وہیں ا چنے باپ کے غلاموں ا ور ملازموں سے ملاقات کی کدین کی تواست بیں نیمالیس قیدی سلمان سکتھ ان ہیں عبدالند ابن منان اور مثل ان کے نقط اسبب اس موقعہ کا بریش معدان مر داروں کے بقط ان شخیر راس العبن کے کو چوکیا - تو بحدب عاد ت بوبداللہ بن خسان کو بہ ججت مناسب طرف توان مرد رج ور ہا کے بھیج ویا -

سك فدي فريب ١٢

تاكدرمد غلم وغيره ومسط ستكرك بدوادين بينا يخدعور المدروان بونے برب بلادروم کے وسط دورمان میں ہنجے توا جا نک ماہیر بن فقولا وحربیلیش بیشمعول نے ،گران سے ملاقات کی کہ رہ رك وغله وافره برائ تظكر ملك منهريا فن لي بات محقے اور ان کے سمرا و تیمن سزار آدمی زر ہ دمیار حرب بنتی کون تفح أنفروه معب سرمعانب سے أيرسے اور كوليا اور اوس مسلمانوں کوامیرکرک ماک ستہر یاض کے یا می حاصر رو یا شراعی ان کے فتل مرآماد و نوااس و فت اس کے وزیریے کوما کہ ا ہے بأوشاه بدميري رائع أبي ست واس تت كرعمو دير آب كاورودي عاكم موان ونوتا صاحب الحمات وسننولك إنحد كرنتارين ليلكم آپ ان امیروں کوقتل کر ہیںگے۔ تو وہ کھی آب کے اصحاب؛ و ہمود کو مار والبي كريم بيزيد ب ركداً ب ان تبديول كونلعه ماروي بي ملیج ویں اور ملک مار بیرکے سیر وکرویں کرنے ان کے باس مجوس یں ادر پیرهب وقت عرب لوگ ان لوگوں کو آب سے طلب کریں نوآ پان سے صاف طور پر بیان کردیجٹے ۔ آب ان سب کوید نشان کھٹے۔ کروہ لوگ نو قلعہ ما۔ ویں بیں بین ، ہما۔ ی

سله بيراا

فیرسی منیں بین اور جمع کے پاس رہ قیدی ہیں، ہم کو ان ست کوئی کام نہیں ہے بیں اگرا ب اساکریں گے تو آگ کی و تعنت ا در مبدین ان پر مهین خالب موگی - آخر بادست و نے اس رائے کوسپ ندکرے ان قبید ہوں کو ماریر سکے پاس مراہ دیگر ملاز ان ارموس بلزماریه کے روا مذکر و با جوناں سے بیر ان اسروں کوئے جارے کتے ۔کہ بخود ماریدسے راستے ہیں مقام ومنیں پر ملا نات ہو گئی جبیبا کدا تھی مذکور ہوا ہے۔ ارب سے ب ما بیما مین کر ملاز تو ل کو مکم وست و پا که قبید لو ل کوچ مرسے منتخف میں کے جا ڈ اور کو پذسٹور صد سرح لی سنے مدوا مذ 'بوکٹی میمان تك كدنشكر سلبن مبر كيورات أني بهني اسوقت سبس بن مدى ور كحد بن معدمعه ايك جما عدت تفي نظر اسلام ميس بطرين طلایه نکسانی کے بھررے کتے بہب سب و فرہ سن ماریہ کو ويجي نواس ك باس آئے. اور إو بيا كه نوكون ف -اور تيراك إنام ہے۔ مار بدینے ان کوہوا ب دیا کہ ہیں ا میرکے باس جانا چاستی ہوں ۔ ننب وہ ہوگ اس کو حیاصل س تختم کے باس نے گئے رہب مها منے کشی تو مدیہ بیشکش کریا اور یہ ان سے ارا وہ کریا کہ وہ امیہ کہ حصورمی سحدہ کرے والنوں نے اسس کواس بات

من منع كيا اوركما كريق تعافي المسلف مدكو برسدب اسلام عزت وي ست. اوريه ما بين كي في رطف بي حرب مول الندسط التد عليه وسلم ك سم كونكراسي سن كالاست اور مات ولول سے کیٹ وحسد کو زائل کرائے یا۔ اور سم کو اصلاء کے تمراد سرُّن بزرگ کا عنایت فر ما یل عه ۱ در تماس بات ت نزرت اوروورر طالب کو کی مرسال اورسرے کو سرد کراس كيونكاس بات كي جبائره ورسكر من كور عنت سئ ،ور حق تعالي من فرما بليث عائله خوداني والكيريك إلاي فانعني أمازمسي فينضا نْعَنْمُتُهُ وَوَالِهَا إِنْ رِينِ عَظَمت اور عبالك ميرى حياور بي وركبري أ وربا في ميرابير اس ب يس بوكوني ان دونون چيزول مي ميرس ز البيدة توس اس سه مكرون ترزوون كادور كي برواه مذكرون كارينا ينه الام أو الياض ببان كرت نقر مارية مجنى تعنى سب كلام تمام برا تواريه ن كى الاعاميري أنا كے لئے تم كوانين اليرون كے سب مم ير فالب كا تب عياعن في س سع يواليا - كالوكون من اس سن كبا ميرا الام اربيه عب أوراد سوسي صاحب ماروين كي وطر مون واور عمو و ے پاکسی البیر ست وہ میرا مشو سرستے ،ور کھے کو اس

برصر بنین بھی وقت مجھ پر نکر سے بیجے م کیا ۔اور میرا منو ق اس کون ط از عد فزون مؤ - تزمین سے ایتے اس اوا ب لمیں مسیم اور ترآر مین کو و مکیعا ۔ نو مسیم سنے فیو کونمہا ری اتباع اور میروی کا عکم و یا ایس میں تمہا رے باس اس نبت سے آئی موں کہ تہا رے وہی کی تعدیث کروں اور اپنا خلعداور ا سے باب کا نہارے سروکرود ں بشرالمیکہ میرا نلعہ میرت تے پانی جھوٹر دواور میرے امور میں کھ تغیر اتبدال ماکرو-بهای نگ کدیم این شوسرے سائنداس میں منیم دیموں سین پند اس کی ان بافور سے میاض بن عنم سے البیائی کبااور کہا کہ، اے مار بدآگاه موك تو مارے ياس اس واسط آئي ہے كه ايف شوسر کے بادے ہیں مم کو ر بخ وا ندوہ میں میں) کرے اور بہ شخص نیرا تو مرمنی سے ملکہ نیرالسرے عوص نمام تعدام و البال من بان لیا بحب اس نے بدمی بیت سیامنی بن منم سے سنی نواش کم بنگ اڑ کی اور چرو منزر اولیا اور کٹ لگی اے میرے بندو آت آب كويه حال كيد نكر معلوم موا-اور آب كوكسس طرح مل بت مِوْ الكر جود وبرايرے - مالال كروه الك الله يا س الابطباسي انتب ميامل رمني اللدنعاك عند سن الهاكر

برائے آج کی منب ہوا ب بی مصرت رسالت آب نطے الله مليم وسلم كن يارت كى اور حصر من مها هب من برسار س معکابیت فوص بیان ذر لی مانه به نت کهها مین میاستی مو را اس که و ملحقو ر - اگر و دام البرت نو میرت سے اس میں کیر ملامرت وشنا سنت سے بھی سے بیں اس کو ہویا ن لوں گی ایس مباض سے اس کے لانے ک علم ویا نوسعبدین زید سے اس کولاکرما ضرکیا حب ماریر سے اس کود بچھا۔ اور نعاہ اس کی اس پر پڑی ، اور واغ اس کے رضارت الداور اس الما بك كان كيم برصا بروايا يا اور ايت ياربير عصابه كوص مر جوا-مند بالنفارمعانيه كبيار أوبلندة وازسيه ايك بغرم حارا اورسا عذبين عبس ديران والأبؤو رخنتر موكّن وادر مار برك البيث تنس مهودايك بير پياوال و يا اورا مل كوليث كئي - اور كہنے فكي اس مِل كيھ شك بني كريه ميرا وزز لدست داور حدرت محد ملك التدليد وسلي كلام من صادق من مادرا س لطيك سن حب اين مال زون نظر کی نزاس کے تون سے جومش مارا اور شد نب گر برست بہرس موكبا وادركاني ويرنك و بإل بيهوش ريا بحبب موس آبا تؤوه اور اس کی ماں عیر باسم وولان مل کر تونب روئے ۔ با

ا خرمها و ه دولال خاموش بو شه نؤ ایاعل سنه ان سند کما کہ تم وہ بوں ہر واحب وہانے سے الحص طاح من تنی نفعا کیا ہے تم دولو یرا بنا خنل دکرم کمیا ہے تغراس مغمت کی تندگذاری میں تنم حندا و حدد لا شربک کی نوم پدیرا بيان اد و کيميونلد در انحا ك حل سف مند شكرُ لذاروں كـ سننه اپني تغمت وكرامت نه بياد ; كرننا ھے اور اس كي يمت نيكوكا رول سر مت قربيب سد اور مذاب اس كا محرموں منگروں سے وور منہی اور نو آگاہ حوکہ بن کنوا نے ک كئے يذكون حد وأنتها ہے ، اور شاس كے كئے نندو بالا سے ماور نذاس کے بنے تبل نے 'زاس سے کوئی شے پہنے موادر مذاس کے واسط لعدست كدوه مامو فراس م تي كول چزرد و ب وك و سی اول سنے بکریمٹنی مالم کی اس پیرمو قو ب سے رادر و ی آسٹرینے كه و مي رينا پر انتي مفايذ ب بينان جهه سميل و ننت عمو و سخ بينونوله مها عنی من عنم من من نو بولادا مند نیرے فول میں کھونہ در رفر ہیں الله والنااشيل الله والنداك الله والله والمال ع لأ شريف لف الشهك أن وي من المن المنت والمور منو كذ يعن من اس بات کی کوی دیت مون کر سوائے مندائے بات اور ہے ہم الع لوزي الأن المند فبوت م

کے کوئی دوسرا اللہ بیسٹن سے فابل منیں ہے، او منظین کر فرد سط اللہ ملیروسلم رسول اور مندا و ند فنا بل منیں شاند کے سے بیغ میر اور من میں مروایت ،

مدا بیت نے کر سمب مار نبر ہے اپنے پیر میڈو کو دیکھا کہ مشر ف یا اسلام اوا- قراس سے بھی اس کی سوانقت کی داور طریق بدی سے بارری - اور بالآ مفر و صدا منبت من نعاملے کی سفر و ت ۱۰۱ کی اور رسالت فحد عط النُد علبه وسلم كي منز موتي ربيس عديا من من منم ادر جهاوت اسليلي ساهر بين مبسرت كوباركر من نعاط اسلام نمروون ك فنول كري - اور الله نناك فن ولان كونوفيات علم و عن کی دیدے بھی تغدیات اب بہنارے ولیں کو فؤ ی کہر ادر تربادست گذامهور کو مخش و با بهس بها حقے که نم از سر لؤا مال سٹروع کرو۔ لیکن بہ نتا وُ کراس فلدہ معہ میر ظفریا کی اور و ہاں شخیفہ گاکیاسیل ہے'، نزملہ بہ سے کہا تنم کو میز دو ہوکہ سحب تمہا سے سحاب فرب توان ا بر سوئے قرمانک بیز یامن سے ان اسپروں ایمیت سائقه روا لذكيا أدجي نم ت أن لوكول تحايدا ورجها بم اس طفل عمود لو مطلب کروں یہنا پڑان کویں سے ایٹ طبحے کی طری س و قت سی روا ما کرویا مفا- اور اب بین آن کے پاس

جاتی میں اور ان کو اپنے باب کے قام میں بھیجی موں ۔ عیر ان کوننید سے رہاکر کے ان کو اب میں اس قلعے کا ما انک کرتی موں -

يه بات من كره بامل سن اس سن كها : كرين تعاسك سن تخفيل سرحال من نونين وي اور مخه كو ين نث وي . اور البنته ابیری اصحاب کی خجه بر دنا بنت تسخیت او ر ۱ س ۱ مرسسے فحد کو مخفت سدمداور تعن سے اور اب نزے اس لکر مانب سے میرے ول کرنٹی ہوئی ۔ پس جائے ۔ کہ از اپنے وزندكو مارك ياس تعبورك ابن باب ك ياس جاؤ-اور جب مجمد سے ملاقات میونوبٹلا سرکر. که میں بٹ اینے سار*ت* مكر و جينے عوبول پر تام كئے - مكر كوئى تدب در با رور م في كمرو كے بيش فنٹ ون كئي. اور لعدانلهار اس يا ب كے جير حس ونت فؤم سے اصحاب کے باس باوے ۔ اس و نت ہو کہ لبعلاج وصواب، برنیرے متر بوده علی مل لا نا - دس سے كرك بركوش ول مى في سنا لدار ومتم عى لاوس كى . مبدازان مار بر ایننے ایے کوم علمالوں کے باس ٹیوڑ کر اسی سننب مارہ میں کی طرف روا مذہبو تی رجیب و ہاں گئی گو معلوم مڑا کہ

اليدواس كا رصوص مدك كي خدمت بس بم قام مرج رعنها باليا وراس ساوب سفاس في لمانات بوائ كر من كے مرا و امبران ا مل اسلام فقه .ادر اس نشه امبرون کو تنعه ارسوس بس بینیاد یا بها بیت ما نق نزین مروم ندریت دا نبس وزاور ير عد موا عقد اورمنام ميدي امر كالرك لرب عب ما در اس سے دہاں ایک منگذ کہتے کہتے چھٹر کے سنڈنول برا ک سقف متعطع كے اوير فند بنا يا سوا ها، چنا بنداس بال فات ريد أنهيض من ميين مرهوا الاعقاء اورز بيد رمحنال رميشر سند بنا با تحقا ، ادراس ننے میں مٹلا و یا متنا ۔اور اس زینے میں وولنگر آئن ملك كلف معب و و نف يروط تعاعمًا - توزيين كوادير كم ينج إيا هَا اور به خراس کی مشهورهتی-اه رهبر حیاانس <sup>ک</sup>ل عسا دیت او رسب<sup>ا</sup>یت كامرايك كي زيان يرمذ كور مقا - تعير موب كنشكرا سلا -ط ون ان بلاد کے منوجہ ہوا اور ملک مفاہر ربطے اپنے سلم کے نتج موا اس وننت کرواس فنبه ک استماع خلائق موا - اور کسنے کی اے باپ ہمارے سب افواج کے بھیل اے بزرگوا ر نك اور باك من ادراك ما رسا ألا و رس أب ہما ر سے بن ہیں کہنا مشہورہ دینے بلیں کر دیویوں نے ال کی

سا ببر ن دیا ہے۔ اور وہ لوگ فنخ ملک شام اور کشر عوا تی لرسطي اور ا ب إماري مرتحدو زيين مين يشفي بيس. اور ورین صورت هم کمیا تد بهرارین ریاست کروه راسب ایف ن سے تھا نین لگا۔ اور اولا اللہ اسے اروالنا الی - ما بند معتدی و رکاف خدا کی ظاہر و باطن تھے ہر نان سیرے کہ نم لوک ایٹ مباو بیں اطمین او تکن موراور کرو نس نطابق کی متھا رے آئے ملكى بن بينى تهارت على عادر السي عنبدالسلام في تذكو مَام امْنْدِي بِينْدِنْ تَحْنَى عِي ادر، كامْنُول المنديم سي بجير و بلٹے ۔ اور ننہا سے لئے زیمن کے طول ویو میں کو وسیح کما نئے بھنج نن دے ملک کو بڑی وسعن وی ہے بھی اٹک ننم ایسے کاموں ى حكم كرنے كل اور برے كا ور ل سے منع كرنے الب اور نم نلا لمول كومنزادد تظلمول كي واو و بيت ريدا ورسكم بر حق كرت من اور ايني منزلون كي پير وى كرت محف اور اين نغوس کو درام فزری اورز نا کاری سے برز ر منع و بازر کھننے فف الداس كي معديم رصب كر نفي ان سب بالق ل کو بدل دیا ۱ ادراینی نتی شرئ فایم کر کے اس کی پیره می کرنے رہے انواللہ فنعالے سے اپنی برکٹوں کو معبی تم سے

لبدل والاحينالخرا نجيل كيلي او رامنيل مرقس مي لكها سه - كريوكوليُ احکام حق کی پیروی کرناسے اور اپنی زبان کو راست کو بی برای ت ادر اینے برورو کارکے محمول برعل کرتا ہے۔ اور ان اعمال کی امانت اور اس کی منابیت کو اینے نفس ایرلازم کر تاسیئے ۔ اور کسی کی ا مانن بن سنبانت نهین کرنا سادراین ناز وعیادت بیل بن و واقعیم عن لانا سے اور موا فق اپنی سر تعیت کے عل كر "نا كي راورا بني تؤامينا بن نفسا بنيت كي بروی بنوکر ناہے۔ شب زید اس کا اس کی تمناک يهنينا او بينيانا سے راور صب ك بورو سجفائي اور مللم وجراء ما ركف واور فوكو أي طراق الق سي منحرف سوا - وه بهت ملد موكا - اورايف إلى الله الله الله موكا - اور و، خان فراب مو كا . اور ان كا باعث اس كى توار كى كه مو كار اور افون اس كايراس موكار مين وه ميسشه وف و خطر بین رہے گا ۔ توریت بین رقوم بنے کرفلام مزار و - سند ا فلا لم كو دوست بونبس ركھننا- يعني اس پر مهر با ن بهنبس كزنا ادر میر سے سنائے کہ قرآن سٹرین میں میں پر حکم سے وَيْ اللَّهُ لِا يُضَامِعُمُ لِالنَّفْسِدِينَ فَاصْلَعُوْ اذَاتَ بَيْنَكُمُ اللَّهِ

بعنی نو انعا ملے مسندوں سے کاموں کی اصلاح بخر تمنیں کرنا ہیں للزوري خيرك نمرايت كامول كواب سلهميت بحالاي اورون حذا بمیشه بیش نظر رکھو - اور ایشے ایل اور اینے مفایندان کی حما بیت کے لئے نتا کرو اور نبی کی سنر تعیت کا اتباع مرو- اور ا بینے وشمنوں سے جہا وکر منے تو یا مرنکلو - اور ایس کئے کہ بمنع عبا وات امور مها سے جهاوا تغفل ش مادر بو کو تی املیک مین سے جماد کرے گا غراس کی سکار بہشات میں سے اے قۇم تاڭھ دى بىرى كىيىنى اس مىغام سىدائرا موں - كىيىس ئىرىبى مزود ی سے کوم ی سمرای سے سیجے راز ؛ جا در يكبه كراس من وه زبيزر تشي ينت مثكا ويا اور ازأبا حب لوگر رہے اسے بیٹے انزے ہوئے دیکھا۔ نو ہا او ب منام يش آئے ۔ اوراس كے وست و ياكر يوسه و يا ، وو را برب ان سب کولان کنید مانر دکنسه بازار کے لئے گیا۔ اور اس كه اندر الك داسب رباكرانا عقار منال سير اس راسب ن اس رامب ویر طوح کواس که مام مے کو میکارا اور کہا ہ عبادت کاونت منس ہے ۔ نو ب من کر و م را سب ا س دبرسے با سر نبکلا اور سمب ای مولب

وہ راسب اول موہرت سے او می اپنے سمراہ لا با ملنا - معد امل و وسرمے را سب محینصبین کی طرف روا بذہرہ اور اس كى آمدس كرملك فر فنيافنس التقبال كو نكلا - اور وننت ملاقات کے اس کے سامنے بیدا کیا۔ ادرمصاف کیا۔ اور اس کے سمرا ہ مسحد تفارے نک گیا۔ و ہاں دبرتیوب کی زیارت کی اورا بل تغبین وور کراس کے باس جمع ہوئے اس وقت اس سے ان کو و خط و بتند *منا با - اور ج*اد کا حکمه و با - تعدارا ان عارم را س العبن موًّا - اوراسي كي بيزار رسوس بن بيارس كو بيني - بينا بخ تصب وقت عبدالله بن عنها ن اوراصحاب أن كے ابير مبوئ . أذوه سب اسی راسب کے سراہ کہ اس کا نام مذبابن عدا اسبے مق بھیے گئے تھے-الد اس سے انتائے راہ میں ماریہ سے ملاقات کی تعتی بہیسا کہ اس سے ذکر موسیکا ہے ، اور اسی کو مار بہ لئے حكم كيا كفا،كهان سب تيد إول كوسما رس فلعديس ك جا وَالْ عِب بنيا بن عبدا لمسح إن فبديون كوك م ماريب صُدا مها ، اور دور ينها دانو ألفا قا ماريد كا یا ب معجوا ای فذاح میں اسے لفک کے مصراہ یا حب کرمور كادرعال بوي وابكروسة تاف اوركس في وانات أوا سف

میال کیا کہ ملک شہر ایا صف اس البیردل کو مبرے سا مق بعجام عن السوس من إو تها كر أذكون عن اس من کہا کہ نیا بن عبد کمی ہوں یوب ارسوس سے یہ باتیں سنیں نؤبرت مسرور بوا- اور كها كر نشر سنے - عجد كو اينے و بن كى كم بيل نه ما ندور زست أنمها را منتظر ومنشنط ن تخفا - اورنمبدر كم را ف اورصواب وبار كالمنه مني الفغوائم ان لوكو ل كومير تعد میں مصر کر بہانیا ہے۔ اور متہبں بذات بنی و ۱ و تعبد بور كى سين نفنت برمغارتى رسيم بها و تك كدكو في حكم عما را منم ہر صاور موادر بھا را برطانتے توبیجنا بخاند راسب سنے شاریوں كسك جاكر فلع بين بوني بالماور زندان بين فيد ركفا - اور فروان كي والشت مين منعدر يا - اكثر ادالات ان كي محسق عباوت برنظ كن كري عقا -اور ان كي يز بارتلا و ت بعي ل مؤسل مؤاني دينج سند كمه تا كفا بهمان نك كم ايك رور ١ ن کی طرف منزلزد اور فن طب موکر پوتمبیا که ننم ردگرل مکے بہا ں ر وراوسلب بین کیا کیا ۔ اور کنش فرنش بین میدا للّه بره عشا ن سے جواب ویا کہ بہنے کا نہ نما رہم ہدوز فن دوا بجب بوآدی متد بخالاوك اس ك، كوح ركو وكون ب اواكري معنظ تعدار در تضف والا

الزوه دورخ سے بیے گا - جینا یو سی تعالیے اپنی کا ب میں وُمِا مُنَا سِنَتُ سِحَافِظُوا عَلَيُ الصَّلواتِ وَالصَّسَاؤِي الْوَ مُسْطَلَى و اَنْ مُؤَادِبَدِ فَكُنِّ تَابُن ط معنی محافظت كرو- ابنی نما زول كی ضائع ونفنا مركنے سے خاص كو حفاظت عار ورميان والى بين عسر ای که وره ما بین ظهره معرب کے سئے داور تعض روا بت جی مرد ہے۔ انارصبے کی کہ وہ ما بین دو انا زرات دو تما زول کے بئے ماور معض روا بان بس مراد ظریمے تھے ماہین صبح وعصر ك ين اور بهارك ملى صلى الله عليه والمه وسلم سنور ما ياسن اَلصَّلُوٰةُ صِلَةً مَ بَيْنَ الْعَبُنِ وَدِيثِهِ فِيْعَالِحَ بِهُ النَّهُ مَتَكُولُ الْاَعْمَىل وَيَرِيحُهُ فِي الرِّرُونِ وَدَاحَةٌ فِي الْآلِكَ انِ وَسَتَكُرُ بَيْنَهُ وَبُينِ انْأُورَ تُوْلُ فِي الْمِيزِ ان وَجَوَارٌ عَلَى الصَّوالِي-بعن عاز ورميان بندكان اوريز وأق ك ابك عاد فد سي اسی نجا زبین و مافنول مو نیت اورا مال مفنول مو کے بین اور ار کن دو سعت رزق مون سه-اور بدن کو راحت وتعمت محاصل مونی سے اور وزن میزان بیر سن مبار ک ے -الد بلوراط بر دیری سے ارائی حبنت کی رکس بهست امنول پر وز من اور و اجب

و المرابع المر

94

سدياتوي

مجھی گران لوگوں نے آئ سسم وفز ض کوا دا پز کہا ، بلکاک يبل تقعير وكمي تقي بيهال تك كونهس نمازكو حق تعالى لفي بم بِرِ فَرْمَنْ كَيَا حِيْرَ . موتم لِيَّا واكبا . أود بي نمب زِّ جائمع وكجونه مربيع فاعالت وعبادات كي هي النجاران عبادات كحالكي جہاد ہے نمازی گر یا کہ وہ ومنول کے جراہ جما وکسلے والاسے بأسافضل ماتره اورفز تنسرا تبيطان مرتبد اور دويزه مجني نمازي ك منعلى ك. نمازى نركساً يحدنه بياسي ادرموائد روزه مح آئی نیاز میں نذ ک بر ساجات بیرؤد کارمے بعنی مازی لیے میدورد کارلی مناهات سے دست بدامان مرابشیر دراس مراز سے کا بھی علاقہ سے۔ اور جے کیائے ، کہ قصار د فرم راسے رات بمبن الحرام و تحديك ليس نمازي عازم موّائ بطرت ربالبيت کے بعنی علاوہ فیج کے نماری ابنے بردر دگار منکون سے تقرب بإنابية ومينا مجدمن تعالى فرمانا يبية والدجين وواقتلون أيني تجده کرکے تغرب ماصل کرو . إور ہمارے بی صلے الته علمیہ وسلم لنے فرمایا کہ مُک م فنر منات کوحی تعالی نے زہین ہم

سلہ اردہ ۔ سلہ فونل عونے والی جزیب ۱۱۲ می آیت کی ندارت سے سبجدہ واجب ہوج آ ہے ۔ لنذا ہر قاری سبجہ کرے ۔ لینی ایک تکبیر کمہ کر سجدہ ہیں جا دے اور مجھ تبکیر کہ کر سجدہ سے آتھے اس بیس رفع پریں اور تشہد سلام نہیں ہے۔

لدرمخنأز ١١٢ بوبمت مدعفي عدن

واجب کیا ہے معواتے فائے کہ ایس کر آسان میں بھی فرین کیا ہے۔ اور میں جس و قبت خالک معنور ہیں حاجر کاناً. لینی معراج متران میں تو فر ایا کہ اے تحد صلی الشرعلیہ وسلم آس نما ذکو بھیے انہا رمیر فریش کیا ڈی سو ہم نے م س کو تیری آمت کے بیٹر و کیا ، اور یہ نساز جمیع کطاعات و عمیا دات کا جا رمح که واور به فر آیا که عارے نبی صلی الشد علیہ و سلنے کہ میرے مارس حبب الل عليم السلام إلى اور محمد سند كما كرمحية صلى المشعليد وسنم کھواسے ہو اور جس طرح کہ بہا رول آب بھی ولیا ایما کنینے . سوجرائیل علیدالمام نے برط مدکر وہ رکفت اناز برسی، ادر مجمعہ سے کہا کہ سے نماز طبیع سے کہ لیس ہے نار اقال ہے ۔ اسی حصر سے اس کا نوم صنع فرال والی بُوا . بعدادان سجرائيل عليه السلام لن وكوسري نماز پر تھی ۔ جس و فت کہ ہر سنتے کا سابہ آس کے مثل و برابر آیا، اور مجھ سے بیان کہا کہ یہ نماز کھیر ہے۔ لجد ازار، ادّل و فنرت نماز عصر رطعی اور کها که بر نمب ز عمر ہے۔ بعد ادال محمرسی شاز مطابعی لین کر۔ حبی و دست سورج زر دی ابوا ، لینی جب دھوپ زر د موتنتی . بعد ازال . تعیر حس و فت اُنا ب

ك بيلي تازير

عزورب مؤا نو نماز بری اور کیو نه به نماز معزب بیکه . بعد ازان جن و تعنت شفق م فرول فر رب جو ان را تو بهمر نماز پرشر مهی اور کها مکه به نماز اشاک شای سام . بعد انان بد فور مر نتبه نماز بشرهی مادر آن و فاین ب تودار سوئي تفتي ، توكها برنماز فين بدر بصدارال إدري بني تعنه الشرب وسلم سنة فرمايا المازين فرهل سويك نقيس ده دو رکعت را مجعر آياده جو پيل حضر مين نيم ن نه سنر ماں کیا ورن گئی۔ آپٹی صالت یہ - اینی و ، ہی کا مصفر میں نہاہ ہ کی گئی صبیل - سفر میں قصر کی سی۔ بیس که منا نے عبد اللہ بن عبان سے سوال کیا اے باور عرب نتر جو اپنی نمازہ ل میں مکبیر كے ساتھ وونوں يا نف أيا تھاتے ہو، س كا باعث ليه هنه ، اورأ من سكم معنى كيا بين . عبدا للرمن غمان أركها كم نوانس وانها وكه ووين والاجي كوفي بتيز بالسير أو اين م نفول كوأس طهدف بن مال سے ر اور باس من کر اس کے ساتھ الک بورے ورید ے تیات ل بادے ، اسی فرح بست الله الله الله رميس غولي وريائے تنو و خطا سمجھ کر اپنے دونوں المنسوف كرا أفياً سے ، اور كينا سے كه اسے مير - إثاثار

مد دور ری عل دلینی نی اخفیل دی دو ان کے وقت افر علی با نی سیند ۱۱

بری دستشیری که مین خطاوی دورگذایون کے دریردان میں رفویت ہمون اور میل بھاک ديري عرف دجرج كرتا بول با لنگین مسنی کلاورن نمساز میں سے کرخطاب لینی ہم کا تی و مجزیان ہے۔ دوسان بندہ در ال کے برور دگار کے اور معنی رجوع کے برائی کر بیں نیزا جندہ ہوں میں نے ایکے ہے دب تو ﴿ إِنَّا شَرِيتُ فَيْضِكُ لِي سِيٍّ , أور تَمَرُ الْفَالُ أَلُوعَ مِنْ الدر این رانبا لک الحمال کی ایم پر ور داکار میرے ال المراس مي واسط عام المدسروار سه رأس ے ہے رو ہے ، کہ میں تیری تعرف کری تیمن ، پنی نر خن سی بر گان ہوں سے ۔ من میں نہ تعاہے کو ا له فرياسي. افرانك ، كيا لا في كناه كيا، لو بهنده لها يو . أعبدُ الله مِن مَرَا بنده منها . أين تَيْ أَمَا لَنْ فَرِمَا أَا حِنْدُ مَ كُنُوا عَرْقَتُ فَاللَّهِ فِينَ السِفَا فَرْبِ . كُمَّ میں نے تری گلوض عی کی کٹ ہوں سے اور سے سیدہ امّل کے اور زمین ہے الی فی سے مراد بنده کی سے بے کہ اسی زیبن میں سے تو نے جھر کو بیریدا کیا ۔ اور زمین سے سرافانے ك معنى بديس. كه تؤلي في الله كو الس سے عنا 3 6 6 3 8 m = 1 3 0 5 1 3 2

می کو اسی خاک بین ملا و سے کا. او۔ سر آ تھا نا و وسری بار فی بہت اس سے یہ ہے کہ بھر تو ورمری بار مجھ کو اسی نہیں سے کالے کو ، ادر سلام دائنی عانب سے مراد یہ سے ، کہ رور کا مری تو۔ سرے اعلی میرے واستے دائھ بین دیا عاوے اور تمرے بائش باتھ ماہی نہ و بنا کیوں کہ دوز خیوان کا 'ہامتہ اعمال یا بیس ہیں دیا طاوے گا۔ اور جب کن ب اعال رسول خد صلے اللہ علیہ وسم کے حضور میں پیش ہوتی ہے۔ او یہ فرمانتے ہیں اچ شخص ماز پنجانا نہ کی می نصف کتا ہے۔ اس کی شاں یہ ہے ۔ کہ ایک نیر جاری ر، ہے۔ ہو کو فی تم میں سے سررونہ یا کی ہر نہ عن کرے کیا تھے آئس کی لڈ فٹ سے ایکو رو ره مان ہے ، ہی ہی جان ان در ان کا در ان میں بندے بدا أو في كن و لا في بيس جيور في قي عربي كرجب مترا بهب في كلم عبدالله كالشيا تو کھنے لکا ، میں گوا ہی دیں ہوں - کہ سے س نم لوگ عن پر مهر ماور فک نہیں که دید. کپ کا عن ہے۔ اور قول نہال صدف ہے۔ س کے بعد وُہ اسلام لایا ۔ اور بعد صور ہے عرب کے مار سے تھی اللح میں مکتبوں کہ اس کو متعدرم

جو آیا ، کر صما ہے اس کے باپ کے قلعبہ بین قیب بين . أبير حب كر اللائح اللغم البيري نو الفيد ب نے کانوں میں اُڑی ۔ اور ساری بات صحابہ کے فنٹ میں اسر کی . جب صبح جو ٹی ٹو ش ا من کے باس آیا ، اور بارد ب سلام کیا، اربیر نے اس سے کہ کہ اے ملنا محرفیاں کے ساتھ کو لنے کیا معاللہ کیا ۔ اس نے کہ ۔ اُ سی سنے کہ جہ اک ماے کچھ اے نے دروی ۔ این نے والت التوريس ركفايت ويارير نے كيا والندتم نے کچھ کو تا ہی اور کمی نہیں کی ۔ لیکن آپ نوان کو ہا۔ ے بعید لعبنی مسجد ہیں ہمارے سافھ ک وہے ۔ " کو ویک میں عمادت کو دیکولائی ادر ہمار انجیال کا طیر صل عبی تو کمیا عجب نے . کہ وہ ہرے دین میں داخل ہوں ، ہوجب فین اریرے منیا ان صحاب کو جید میں لے کیا . جب رت بو ق نو مار پر جیم میں آئی اور صی بنی الله عليه و علم كو و يتمعا كروه سب ك پار سائیں زیمبری ہیں ، اور اس حب موسطے لٹنا کے اور کوئی عیر نہیں سے متب باریا نے

سلم البراي عمل الخفاظات

الساے بنی او بارے علامے ویل بیل سے سے اور بخد سے امر می وسٹیدہ نہیں ہے۔ اور تو اُن لولوں کے دین سے بھی مطبح رہوا ہے، لیں أو بماین كر . كم ہم حق بہ ہیں یا ہے لوئے کی بنیا نے کیا، اے ملکم حی پوسٹندہ ہیں ہے۔ یہ لوگ تی بر بی ، تنب ارس نے این تمام گزشہ ، برا بیان کیا - اور مذا لئے بھی میں نزائے کہا ، اے لار یہ جھی مقد سرسی نُو أَ نُي إِلَى اور بِهِ عبد قُو لا في مين أس كو وفا نراس کے کہ لؤمس کو اللب کر ہے اور أس ير مخه كو دسترس نه جو بين بيش از وقيت اس کام کو لے کیوں کہ تو اس قوم کا صدیق بیان اور صدق دین دیم بیکی ہے۔ اور فی تعالی لے بحد کو يترك ليرغمو د سے ملا ديا . تھر حس و قت مار ہيا نے یہ بائیں دار کی من سے سی ۔ نو حیرت میں او تی و اور کھنے لگی کر بھنے کو یہ اسمار کہاں ہے۔ معلوم ہواہے. متیا نے کہا . بیں نے بر کیفیت تو۔ میں ویکھی سے . اور اُس سے وُہ تی م احوال بر بان كما .كه كويا ده ويال خود عاطرتها . تب باريم سی اور اسی اور اسی ایک اور اسی ایک اور اسی ایک در المحمول وینے . اور ان کو منتھیار و ے دیئے و ادر متب کو حکم دیا کہ کوان کوٹوں کی گفتگیم اور نگہب فی کر

اور بین امرکی نکر و مذبیر کرنی ہوں که والیئے قلو کو کیوں کوکر نقار کریں ، اور قلع پر نس طرح مسلط ہو جا ویں پ

بعدازال ماریم لنے اُس فنعے کی راہ کی اور اس قنعے کو السیے سخعی کو والی کیا . جس سے اس کو اطمیبا ن نظ اور تنور سے ان لوگول کو جن سے خون و اندائیہ رکھتی کھتی نکال دیا اور اس تلح کو بندو بست سے منتخار کیا . اور ا و عصر متنا نے صحابہ کو بتعہ المذبح ہیں متكن كيا . اور أس سے كبه ديا كه كل حبل و قت صى زو اور والليِّهُ قلع كو نماز و نماز لضارئ سے مراد ہے ، کے لئے آوے نو ان حاضران سعید پر دفعتہ بحل رطورين م كوان ير نفريت و عاكل ب جب میج جد فی اور والع قلم اینے خواص کے ہماہ نمازکے و ایسطے بہجہ کی طریف زکالا ۔ اور احتماع مرم کے داسطے نا توس بجانے سروع ہوگئے ۔ نن قس لینی تسبس سردار نز سایا ب جوکه اس وقت ير مالك بيت المذريح كا تقار آيا تأكه ورواز هذي کا کھو نے اور فر ان گاہ کے پاس جاوے ، محصر س دننٹ اُس لئے مذبح کا وروا زہ کھولا نو بک بہا

اله ما بر بالمينا و سل قربان كاه سك سكويه

عنداللدين عنيان كع اسن عاليون بي اصحابك زیخل ٹر ہے۔ اور یک مار گی سب نے بیکار کر شہر الله على أن لو كول من جوكر و بال مقير. رزل برو کیا۔ اور مسلمان آ نے اف خرت " بنن زنی کی - اور ان تمام کو كياً. أور تصع ير أورج كجه أس مين تفايسب یربی قبضہ کیا ۔ حنامی رعایا نے یہ شور تکب پرش كريفين كي كرابل اللهم تعليد ير ملط بو يكئ. يو كة . كرجب بارياني به تكبر شور ن ان یہ یقین کیا کہ تعلواس کے اب کامتمانوں کے قبصہ میں آگیا ۔ نتب اسٹے قلعہ کا دِردازہ سند کر لیب ، اور شخص معمد کو ہا س عمیا کی بن عنم کے روانہ کیا ، اور اپنی حسنن ندبر سے اُل کو آگا ہ کیا تع لے کی تعمیوں کا شکر داکیا ۔ اور اکثر مردم مف در باس مک شہر یاض کے گئے۔ اور اُسے گیر دی کہ قلعہ مار دین پر مسلمانوں نے ہر على كيائي . اور أس برسخت تنش اور صدمه برما اور اینے زوال کلکے کو بورا یفتین کر لیا . اور ایس کے دل نیں رعب سما گیا، آور مس کے نشکہ پر بعیت فاری ہم کئی ۔ اور ارسوس کو تھی حب روانه کی که إن کا تلوه تھین گیا ، اور خسندانه أس

کا نمط گیا۔ مین تنحیر انسل نے 1 مرکو تا شب مخنی رکھا اُور جس ہر ہم س کو اعتبار تھا ۔ اُن کو ہمراہ نے کر برطلب تنفیر حوان روان ہو گیا ، لیں دو مری شب كو و بال بر تهنيا . اور جب قريب بما ب تے آیا تو ملہما نول سے آروکا ، اس و توت ارسوس سنے اُن کو گو آپ ہے۔ شعرہ کیا ۔ اور کہا کہ در دازہ کھول دو اور و مجمور كم بطراق رودس شد . اور أن كا فران قس سے یہ تفقی کہ اُن کا پہلا بطریق ہے۔"مبالکہاول اور دربانوں نے در واڑہ کھول دیا ۔ اور ارسوسس داخل جو گيا . اور مالک شهر پهوگيا . بيرخبريت م اطراف و اکناف میں مشہور ہو کئی کہ ارسوسس صاحب ماروين اسخ حيله و حكمت على سے حرال کا مالک ہو گیا . ہیمر و ، مام لوگ اس کے باس ووڑ روے جو طالب دلوان تھے . لین طالب ایسے شخص کے نفے جوکہ لوگوں کو جمع کر نے بیں ان سب مے اجتاع سے ارسوس کے باس بڑا نصری کشکر جمع ہو کیا .

اله تا کرنا . تابو میں ان سے طرفین س

## فع الوال كسرك

شہر نہیں کو نتے کر کے سعد بن وفاص تین ون مک و ہاں ہے قام کر کے ساطات وطر کی طروت على كية. قر وبال جاكر النبول في به الاده كيا كه أو كول كو وي سے يار انار كے لے جاوس . اور أس الرف شهر إسبائيرين لهجيس - ليكن کو بی کشی بهم نه کینجی . ناچار چیز دن و بال می ربهت پڑا . اکثر توگ سعد کو ترکر بار از لنے کی نرعزب در یتے رکھنے ، اور ا مرار و گفت منا کرتے منے۔ کر ڈی مملانوں پر شفقت کرکے تال ر کھتے تھے۔ ای عرصہ میں ایک آ دی کہ وہ گبر سے سعد رضی اللہ عنہ کے یاس آیا . اور السے کھا ہے کی طرف رہری کرنے تھے۔ جدمم بات کا دور نفا ۔ تو سعد سے انکار کرویا ۔ کہ وریا کے مین سے بی سمانوں کو اس فزیب اور وصوکے میں نہیں ڈالوں گا. خدا و ند نعبا لئے ان کیواسط کھ اور سی سانان کروے کا سنام وہ اس فکر و أندك مي شخ . كه اجانك الله اور كسير

اله كنا ؛ لله كيرا ١٠

سامنے سے نمودار ہو گیا . کیوے سلے اور یا نی شیت نھا، نب سعید نے اس کا عال در یا فنت کیا ،اس کہاکہ بین احوال کیا کہوں جارے با وضاہ نے بنے نوأب میں و مجھا سے کابل اسلام گویا ور ما آر كرأس كے ياس ما ينجے بين ، اور اُس كو لفسن ہو گیا نے کہ میرے ملک بین زوال آوے کا وه دبال سے بھائنے کا الادہ رکھٹا ہے۔ اور اس بندولیت بین ہے ۔ کہ اپنا مال و مستاع کے كرفزاسال كى داه بيوس ما یہ خ ش خری منکر معید نے مسلمانول کو جی ک بعد حمد و ثنا خدا تعالے کے خطاب کیا کہ اسے مالانوا و مکھو وسٹن تہارا لے مدوکتنی مماری بناہ کی کشتی میں اُڑ ہما . اور کنت ہے کہ کسری مص مال و اسماب ہی نوا سان کو عجائن کیا ہنا ہے اس صورت میں میں تو ان والثار تعالے تر کر بار جان جات بتول ، أور تم خوب مان لو ، كد اب تهار ي المحص كولى اب نهيس ولا جس كالم كونو ب بو و إس لئے می تعالے نے تم کو تن م بی شہر در کا الک کیا . اور میری رائے بیس آنا ہے کہ بننا وری ور ہاس

اله نيرك سے ١١

بار میں کھی ان ہر جانہ کول اس بارہ میں تم لوگ کیا کہتے ہو ؟ ہر آبات مٹن کر سب اصحابوں لئے جواب دیا ، کہ حق تعلیلے ؟ ب کے ایا دے کو اِس بلند بمت بر قرت بخشر - أبر الله محطة . بو كي موافن آراوہ اللِّی ہے۔ نئر سمد کے کہا ، کہ خارو ند کیم نم پر رج اور شاری نفرت کرے . تم میں سے كون چلے عبور كرنا ہے . اور كون مقدم بيُّن ورى ہو تا ہے کہ وہ لوگوں کے واسطے یا تی کا انداز ہ لبوے ، کہ کد صرمے یا باب ہے ، اور اُسی کثان ہر اس بار ما تراب در یا کنا اور ایک اسی شط اید كذركي أس سے م مين - إس إن كي سنة اي عاصم بن عمر ور با بين انزيت. أن يت بيني بيني جد مورد اہل مخات میں سے عمراہ ہو سے ، جوکہ بمير سے تھے. ان كا فر اور بها درى مشہور تنی - اور اس قبیدی عام لوگ بی آکر در یا کے کت رے کھرانے ہو گئے ،آیک فرماء جو بقعقاع بن عمر ومشہور کھے۔ وُہ تھی عاصم بن عمرو کے بانحہ دریا بین کود بڑے۔ روایت سے یو تھن سی عبدللظی لے وسعت بن عاہم اور مشرحیل اور الوسفران وعمل و مالک بِن کسب المدا نی اورمثل ان کی و بگراکا بر قوم بھے۔ اور وادن پر سوار محے ، جب آن سب نے کھوڑے

وریا میں کا لے تو ان سے بہتھے ہی سو سا کھ اَدَ مَى وَقَالِم مَانِينَ الرِّهِ إِبْرِيهِ، أور سبب سبح أوَّ لين عالمم ان ولاور الومفرون وسر من و مانك بن كعب اور ایک لوکا بنی الحارث سے کنا دریا بی اثرے حبن وقت عجمیوں نے آن لوگوں کو دیکھا، کہ قرب ا نرا گفتر میں . تو انہوں نے مجبی کی جاعت بور ا كى شارى . بحكه أن كے بى مشم اور مروار تھے! ان سوارون کے تھی گھوٹے دریا میں فال نیٹ ما تِوْ تَكُرُ سَعِد سِي بِيلِي عَاصِم بِن عَمْرِو بِي مِنَا بِهِ كَنِينَ مِنْ تو اپنے اصحاب سے لکار کر کہا کہ ان گر ہے و نوب او نیزے مارو . تاک کر ان کی آ نکھول ایں ان مارو . جس وفن عجیوں کے یہ کلام ماسم کا تنا اور الل فارس نے بھی و کھا ۔ کہ لبائی عرب کے تری ال السے ہیں ، جیسے شکی یں ، وقت نیزه بازی وسن زنی کے سے سے ولیے زحمت :د کے بین البنی ہر واقت بحل ألجيمة نهال إلى براحوال ديمه كركسيرات موا کے . اور سن اور نے اُن کا تعاقد ملے کیا ۔ اور اُنس اینے ایکے و حر اما ، اور بیاں یک کد اکثر ول کو تمتل بھی کیا ، اورجس فار و کا لوگ دریا کھے کنارے کھے

اله بيجهارنا ١٢

أن مين سے بہت لفورت بھال كے يك كنے ، آفر كار فارس كى عائب النه ساهل در الم الى عائب الله اسدم مساط الوسے . اور بالی جا عن سالول کی در پاکے کنارے اس مالی ریاب جا جن رہی چنامنی جب سعد کوأس إر م مال معلوم بو گيا . كدابل إسلام غالب آئے۔ وشمن مغلوب بھوتے ، نو مسلا اذ ل كر اذك عام و يا . كراب م معى در يا يل ال يو . اور حل تعالي سے ا مانت طلب کرد. آفر ده تمام نشکر و عبد مین کود بردار اس د قت و مید نهایت موجزن ادر براس زور ول بر تفا. مگر ابل اسلام این عزم میری بل کوسٹیسٹ کر رہیے کھے ، اور موت و طلاطم کرواب سے کھے خطرہ در کھنے تھے. بلکہ انسی ایسا معلوم بونا وقيا . كدنه مين ير فيلته بي . اور ابل فارس ير اس طرح جا کر پڑے کہ ان کو پچھ مشمار اور ضاطر میں ما مانے ملکے ایراں تک کہ ان سے سخت مقابلہ كيا. روايت من أل الكرست ين سيح زيوال في وجله سے عبور کیا . وَه ب اللهِ أو كما ملح مر أو مكروه ہوکہ نظے نفے قال بیں سے ایک زمرہ نولڈ آ دمیوں کا تھا اور اک بی سے اول مقدم عاصم نخف اور دو سرے نظرے میں و سس

آدی تھے. اور تنبیرے مول میں تبینتیں لفر کھے اورعاهم کننے تھے ۔کہ ہم نے وجلہ کوسواول بارول اور جو بالدل سے ایل او انب سیا تھا کہ جب ہم المارم تراسے تو كرت واب سے ور ما كا يا في لفر الله اور گھوڑ نے مجھی امار سے یا نی سے نکل کے اپنی وم کے ال جمار نے تھے راور بر اب دریا بنسنا فی منفی اور لولنا ال کفورول کا از روئے البام منجاب الندیقا. روابیت کے کرجب ملک کیسری کے وکیما کہ گروہ مسلمانوں کا اس جانب آگیا ہے. تب سیر باض بن ماور زحب که رثرا شهروار اور مسروار نشارانو حكم كميا كم معما بول سے مقابله كرتے ، اور أن كوفك ركم أورخود كسري تربير فراد مين مشروف بوا كه جله الموال و كفدنس وجوا هر و با فزيت سے حب فدر أعظوا سكا لدوا لها. رواین ہے کہ سعد جب دریا ہیں چلتے نقے و یہ آیت ہو سے کھے۔ ذالک تف براس بعنی ہے اندار ہ کیا ہوا ضدا غالب بڑے عمر والے کا ہے۔ چنای آڑ نے والوں میں سے کو تی

محض می طرق نہیں ہڑا ، ف لوگ دریا یار ا ترائے والے إمل سے آفو تک سب مع الخ سالم رہے ۔ اور ایک تحمل تبليد بارق مصحب كانام عرقده نفعا وأوريا میں نثیت زین سے میں کر گھوڑے سے مدا ہو گیا . اور كمورًا سرح نفا . اور نش إور وم أس كى سُرِثْ منى كريا مين ومكيد ربا ترول كروه كمورا اور سواراً الكادرب رہے بین ، اُس رقت اُس کے بیار تعقاع ان عمر اینا کھوڑا شرائے ہوئے جا شعے۔ دراس کا انھ کرو ر البينج الما ربهال مكك كروه ماير حوالميا واور ايسه الأالبي عجیب امر بیرکوم س بافی میس کسی کی کو فی جمز خبیل گری ار و تعن أم في . إن صرف البيدة وأن كا كو سنرية في أد أس ا فسمه كدر القاء وأه الوق كرطياني مين عبالا دريد اورار جاال کو به باشمیٰ ، ثب صاحب کا سهرنے کیا۔ که واللّٰہ میں الله المالية المالية المالية المالية المالية المالية الكري سالتمراط بي جين ابود ، أوب بالازداد آدى بنار ماجن شل دريار آبانا گاه مون نيوسي بدليا سكي لرف جمال دیاس خار ایادراس اوشرمی لایاتو، اک فیدن ارائے لےابا

الاات ہے عرو بن تمیم سے کرجب مسانوں نے وریا کو جور کیا تر اہل فارص نے دریا رہی براب آب بنه کامه قمال عنکیم کرم کرا . اور مبهت سخت راها تی لاے ادرانی عارال کو شفتیون اور مصیتیون می دالا اور اس امریہ اما وہ ہونے کہ آن لایں کہ لوفکر مرجادیں اور یہ فاص ملک کسریلے اور اصحاب الوان کسٹل کنتے. اور صاحبان جمیص و فلور شفی ادر سالار و گروه آن ۴ بھی تئیریا میں بن ساور نھا ، جینا نیے نمالہ بن فیرنے ٹہ بایل کی آ لکھا تاک کرنیزہ ما را کہ اف اس کی آمدی نوٹر کرمایہ روٹنی اور رُه اوند صاكل اور مجر دوباره أس بر ايك نزب نکور کی ماری که و م تمل جو گها ، ناگاه آس و تن اید جاءت سواروں کی میا مب کسرے الوان سے وہاں آن بطر ن انہوں نے اس گروہ سے جن کا سال رشر یا عل تھا. بیبان ک آب آم کس سے لائے ہو ۔ مک کسرسے نو فرار ہوگی اور بنا اُن حیال : دراین کیم ب فیدنیکیا انبدل فی دیک خرستی نووه دی ب بورے سی میل

سله فدمت گار ریکه شکر م:

كرتى بان عجوبه زماره ترميل فول منعه فه نغى مسلانول نے وقبلہ سے عبور كنيك ول كانام فيم الجراتم ركها نفيا. (حاتيم جمع جرافهم اوجرام) ال عے کہ زیمور کی ف فول کے مجھے بند سے موت ابطور فوم ینی جس طرح کھے بندھے تھے منی نب الند ظاہر ہو ہے۔ اور عدهر ما في باياب تعا أسى طرف وم بنت تفع. اور اور وہ براؤمہ تعنی ویدان ہے مانند مورچیکا ن کے تھے زخم تناً۔ اب پن سے کی ہر ہوئے تھے۔ا ورفنیں بن ابی مازم نے اسی طرح روائیت کی ہے۔ کرجب ہم لوگوں لے اپنے نتین وحل میں ڈال دیا تراس وقت وحلہ بڑے بی جوش وخروش پر می ۱ در ببرت زور شور کرتا تف بفرحس وقدت ہم بیج وہاری میں ہنیچے تو ایس ہواکہ اپنی کی حیبار فقط کسور وال کے نہاے میں ملی تھی رجب اہل فارس في مال وكيماك إلى اسلام فيمندت اور بي عليف وريا آخر تے جیے آئے ہیں۔ . . . گویا جن ہیں کہ کخدا تم لوگ آ و میوال ے نہیں اولے ہو ۔ بکر جنول عالدہ الحافے كار كھنے ہو. تو وه ب ك ك ي ملمانون في يا ياكد إيوان كسرى مين داحل بول توسعه لخ منع کی اور کیا کہ کام میں برط ت مجلک کرنے سے بازر مو کیونکہ

اله تعجیرین اله جلدی

جلد بازی مورث ندارت ویرث فی نے . اور مین اندایت کرتا ہوگ ۔ کہ فرار کرنا عجمیوں کا شاردان کے بعض مکا کراے ومكاريول سے ہو . بيش ركوئي وال ايوان نه بنوا ادر رواکیت ہتے۔ کہ ، معام الجازی نام امک لڑکا سعہ ك ياس حاجر موكر كف دكر السامير والندك مين ال ا ج سے خلا اور رسول کو را منی کیا. کر آج مین فے عجوں کے سیرسالا رشہر یامن کو فق کیا ، بعدازاں اِن ساٹھا آمول سے جو کہ باتی رہ گئے تھے۔ آن سے ای بات رائین قبل شہر بایش رہے ) گوا ہی جیا ہیں . مگر اُن ہیں سے لیے اُن کی کواہی د وی رتب سور نے اس جوان تجازی سے کہا کہ شہر رہان کو او نے ثبتی نہیں کیا ہے۔ میرطن کر اس الطبكے نے سرنگوں كيا اور ادادہ كيا ، كه صلاعادے أ نا کا ای آنا میں ایک محفی صلول بن سے راس کا نام ہشم بن قبر تھا۔ بدل اُ تھاکہ اے امیرس نے جھٹے خود و مکیھائے کہ مٹہر یا عن سرو ار اہل فارس کر اُس نے نش لیا ہے بیں معد نے فؤل سوائی کی تصدیت اور اُس او کے کو الله معايد ، كروزيب وشد بوان على سيم تنم عالمتدتها لاكي .

خعنت وبا اور رخت مقتل معى اسى كے حواله كيان واقدى رحمنة التدماليه في بواسط عبد الله بن بشير وليما بن عامر کے نقل رواتیت کی ہے۔ کوبی روز اہل اسلام وجام میں دائل ہوکر پارازنے تنے نواس و فت يرو جرو بالات الوال اين برط بالوا ويكه رباتفاكه ال ال مثل دریا بلتے ملے آنے ہیں۔ اور مذا اُن کے گھوڑے جھے مِ نے بیں ۔ اور نہ موار کچھ گھرانے ہیں . اور صحابہ الیس میں بانتیں کرتے آتے ہیں. گویا کہ زمین پر علنے بھرتے ہیں. سے دیکم کر روجرد کواین ملک کے زوال کا یقین آگیا ۔ اور ابنی عزیت ادر سلطنت جالے کا لِعَاین آگیا ۔ اُس وفت با دیده گربیل و دل بربال بام ایران سے بیچھے از کرینیال سے خزاید و جوابر لیا اور نوشک فاردے ضعت بائے گال بہا اوركو تقول سے ظروف قبتی اور كھ جزئي اور لے بها بمرا ہ لے کر بانی جو کھراس کے بیال اُلات صابل حصار سے یا ہو کھ اساب در بے ہما ممراه ساکر باقی ہو کھواس کے اب رس غاد بخرہ قركعك عني مع جمع كما تها. و بالتحيورا البدازال ندرون نسب له اعلى يون ك كه اب ته روني المحول المديد ال شدهه فراد ته برنن

فَعُودُ النّانِ مِنْخُفُرُ اللَّهِ مُوارِدُهُ لِيَغُوبِ الدّرِي تَقِيرِ الرّمِرِ، ان کے جماء ت خرسا تنی جوجاعت تعق ع بن عمر دکھیا نے لئے اورانبرتصوی ده خها. جر منهات بلا دیداین و هنره کے دانه تخاباً من كولبنا نير معي كنته من ادر و بمي تخنت گوه و<sup>مك</sup>ن باه شاه کسرینے بھیا جیا خہ شہر کے کوچیں اور نیڈ کے کلیوں ہی که نیم کهیم کسی و شمن سے مایا قات د بوائی می ازال مود لے ال وہ کیاکہ شہر فیناو سے میں واخل ہوا۔ جب اکہ سابق میں ذہرین حوریہ کوحکم کیا تما، کہ اپنا گرائیا جارا کا دبارہ جادي غرض كر معد اندرون شهر واغل ہوكر عبائے موؤل كوتلاش كرنے لكے . اور إيك طرف ايك ووسرا عول عماه مرفال كے اللہ تكريمان نفار ما كا ايك شخص مرتعال كو ملا ، كرؤه زمان میں اس سے باتیں کرنے لگے۔ اور ڈہ لولا کہ عرب جبور در ایماری طرف آتے ہیں۔ وہ یہ بہت تھا۔ سرم قال کو نہیں مانتا تھا کہ یہ بھی عرب ہے ۔ جنا کخر مرفال لے أسے نیزے سے قتل کرد یا ۔اُ س کے غلاموں کو قسید کر کے سعد

کے یوس حاضر کی اور نبغی روایات میں ندکورت. کہ مزوان كسري سے ايك برا زمن دار تھا . ادر تهري بریز واحل ع ب کرد بھی موجدد تھا ، گرح لوب سے ک لولجد خون اور مراك نبيل مني الدوم أس روز اين المناسب أو كان كو بحل كرابيض تعمر كو نظيرا فإنا نفها الأباء أ الما الما أعال وغيره أس كم للمركا البالم إذك تَّامَ حال ربيع تقير. نب مززبان نے يوجيدا ۔ كركما حال عد ور او لے زینورول نے بارے گھول یو نلیہ کیا اورفری م کو تکال دیا این عرب کے نوت سے ہم ہما کے ساتھ بھر ہس نے الل شہر کا شدت سے شورہ لیکار آن اوراک ناله د واويلا كرنامتنا اوقعمب ايناآب ينين تهي بيال دين كرأس و بقان في ايناسان مرجع كالاراد وه زره بہنی اور مہمضیار سگائے ، اور اپنا گھوٹرا طلب کر کے آس یر زمین ڈالا اور 'نزک خوب مضبّوطی اور احتیاط ہے اما۔ ادريه اراده وجنگ موار موسف كو قدم ركاب مي ركضايها إ . كه ری ب ٹوٹ گئی مکرر مسمکرر ایسا ہی اُنفاق ہوگا ۔ کہ کسی اُنٹا الم جلای سے بعروں سے زمندار محمد جنگ کاسان ۱۲

میں کیا سوار عرب آیا اور اس کو مار کر اور اس کے رخت و سلاح ببركمي التفايت فه كهكه حلا كميا بالبي جس و فت سعد واحل شربونے نو ملاش کرنے کرنے جب الوان کسری میں بہنچانو يراً يُت يُّرِ عِنْ لِلْهِ. وَا وَمِ قَنْلَهُ الْوَيْمُ أَخَذِيْنَ لِعِنِي بِعِدِ بِهِاك قوم كفار كے ور باب مكانات و باخات ال كے تق تعدل نے فرمايا كه بهم أن سب جيزول كا وارث اور قوم كوكيا ادر جی دفنت سعد وا عل الوان ہوئے تد گھوڑ ہے ہے اُز کر ميدل ہولئے ۔ اور وہي نماز شکراز فنچ آ طھ رکعت بکے۔ سلام را صبی اور الوان کومسجد قرار و با به روایت کے کہ اس ایان میں بیسی کر نیٹی رفعہ محمت خفرکی نسسب تنئی . تو اُس کو اُسی مال پر تھیور دیا ۔ لیمی أس كوية منايا اور وفارج كيا واورس روزي الوال میں داخل ہوئے آس دن جمعہ کا روز مفا، توا دّل نیا: جموه جركه مكسيران مين بله هي كئي. وُه بيي همعه لقا. كه مدا بَن میں رافعا کما لینی جیسے دار و ماک جوتے تنے ، قرار ارمغر ربارادر نماز تعرر عصدي كي مقام برقيام نه سجاكامام نا ذكرتے عمد مرحتے نگر مذائ میں بعدفتے ہر رزیت فیام كيانو اتبام

نی ز د نماز جمع دو نول کو ا داک بعدا ذاں سعدالیا ن ہیں ننین دن عظم ر رقصرا مض میں آئے اور عوبن مقرن کو ال منبہت پر واروغه مفزر كريكه حكم دبابكه حب قدر مال غنيمت و اساب خزینه و قص بائے کسری و محلات و الوان کسرسے و ویگر مکانات یار رول میں ہو ترسب جع اور فرا سمرکے أس كاشمار كرك فرسن وتعلقه كرلوجب ابل بدائن مخ دیکھا کہ تام عرب اس کرنے بین میں کیے۔ جا جمع ہو گئے تو بية سب إنماك يتم اورحي فدر مال واسباب أعمايك نے کئے ۔ . . . . . گرج کو ن ان بی سے کھے لے بھا گا ، وہ ور سیب مس اول لخان سے جھین لیا ، اور سعد کے باس ما فِرْا نے اور سعد لے اُن سب کر عرْ و بن مقران کے شیرد کردیا . اور آس نے آس ال کے ساتھ شامل کر دیا۔ جوبین لمال میں جمع نھا اوّل شے جو جمع کی گئی روء مجمی ال د اراب منا . بو قدر ابغی د منازل کسریخ ا در مازلی المكنة مائن من زامم كي كي جويال غينمت كهيس سے بالحد آجامًا نفار وم مسكن نوب يس تقيم مو جامًا نفا . مكر

إى مرتبر بيت المال ميل التي كي ليا أور جبدين ماد نے بیان کیا ۔ کہ جب مم مرابق میں گئے اور ایک ا نبار كى الدن جارا كذر بكا أن برامراوش في بركي وما بوا نفا بم لوگول نے مانا کہ کھاناہے۔ جب اس سرادات كُواً إِنَّهَا مِا قُرِمُعَلِيَّ بِهُواكُمْ وَأَهُ الْكِبِ لِزْرِبُ كَالِكَ الوِيْدِينِ إِنْ . . . كالمية اورائه الي مرست ساكا نور ففار سوترية أروه روائت هے کہ اس عرصہ میں زمیمر الانتی وصلب الائی فراد تند کان کے آسکے بوب جر بہرواں کا گئے تو کیا رکھنے رمین کواس میں بر بہدنت سے اہل فارس مد تمام سازوس مان

فراد تند کو تا می کا بیاب جر بیروال بر گئے تو کیا دیجے اپنی کاس بر تمام سازوں ان بر کیا تا کہ بیک کارس بر تمام سازوں ان بر کمیال زینت و آرائیشس جی بین مادر بالائے جسترہ ایک بڑا ان بیل کر بیال زینت و آرائیشس جی بین مادر بالائے جسترہ ایک بڑا ان بی از دھام بین گر بیال دھا۔ اور آلیس بی سٹور و فور سب بیجوم کر کے آس کو بیمال دہنے نقے اور آلیس بی سٹور و عمل کرتے تھے ۔ افغان آسی بہن کام بین ایک اور آستر بیان میں گر بیا دور آستر بیان و جس بین ایک اور آستر بیان و جس بین ایک اور آستر بیان و جس بین ایک اور آستر بیان میں کرتے ہے ۔ ان میں ایک اور آستر بیان ایک ایک میں ایک میں ایک ایک ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک میں ایک میں ایک ایک میں ایک میک میں ایک میں

ك بران على بعد يوسية عن ألي عن البعد المع والعد والمعروم ال

لتے کرتی ا رخطیم سے اس کے یہ ب س کے وریے س این و فخت أن ليه حله كرمه اور تم الخوروي مارو به تب تم نے اُن برحمارات ید کیا اور اُن بی سے بینوال کو لو س كروبا. او. با فى كے بحار شخر، ور ممرنے اس أسركو بوكان تو ويم كرأس برجل كسريط ١١ ر فاحت أر زر فقار وراك کی ایک زره گرال قیمت رنقی اور یک شیل بنی جبس با تا بختے تھے کوئی کوہین کومیان کے سے عبوس کرتا نفارة خروته سب بم عائد ادر الل بن سابن في كبارك ہم نے امنرلیا ۔وُ ہ اُن کو حوالہ وارد ننہ کے بریت المال ك كيا . مكر بهم نهيل جانت نفي . كداس ك او بركيا يف. اور بعفوب کنے اپنے جد سے نقل کیا نے کہ ہو لوگ ہر طلب مفرور شدول کے نظ نفے میں مجی اُن کے ہمراہ تھا. ناگاہ ہم نے دوا ستر و کیسے . ادران کے سابقہ دو بی آدمی ہی تھے۔ جو کوئی آن کے قریب باتا تھا ۔ تواس کوئٹر مارتے تھے بینا بنے کسی کو اُن کے نز رکیا جانے کی برأت بالخرم كر مكن في عدم بالجزم كر كال واول له في له مخداراده ١٢

برحمله كيا - بالآخر وونول كرقتل كرديا . اور دونول استرول کو باس وارد عد سیت المال کے لے استے کیول ک تمام عران سے جو کھے عرب لاتے تھے۔ وُه لکھتاجا ا فا بھر جب و قت بیس ایس کے باس و د نول اسٹروال کو لایا تو امن نے فجم عدار کہ ذرا تھے جا ۔ ٹاکہ بین دیکھ لول کرترے ماتھ کیا چیز ہے۔ پھر مئی نے آس یہ سے جو لوکشش مان اور فرجی که ولی أو ایک استر م تو تاج كسر ادراندام ہوا ہر تھے اور وسرے برخلوت و برش ک کسرے تھی ۔اور واسب أرزر أس بين مل ولوبر لك موت نظ وركرين طلو و مهانت - بير روايت سئے كه قعقاع جس و فنند ببطلب ُ تلاش مفرورین کے روا نہ ہوئے تو فارس کے سواروں ہیں سے ایک سے ملاتات ہوگئی ۔ وُ مُسُلانوں پر حملہ کر نے دگا . تو یہ لوگ اُس سے برنشان ، ویتے ، اور بہت گھرائے اورکوئی ایسا نہ تھا جو آس کے زویک مباسکتا۔ اسوقت تعقاع نے اپنے عربم بالچن م اور ٹدت صولت سکے اس رفقید كيا تواسع قنل كها أس كے أحباب مراب ميں سے دو صندوز تفض اله لعالية وي ك سخت وبدب سكه اللالع موا ١١

النف الله الله صندون كو كهوا تراس مين التي تواريس تقبیں مذہب واز کوفت اور رتن کسرمے کی اور فود کمر شکاس کا ۔ دو مرے کو جو اسولا تو آس میں زر و مرقا بازا روم کی بھی . زره ملک مایان ترک اور ز ربن ما کفه موک كى تفيل جەڭە مېنگام سنېر قبل از گزيز جماره كسرم موجو د تھے اور اک تلوارول بین ا کیاب شور توکسری کی مرکی محمی ، اور ایک مرقل اور ایک ایک محتمدُو خاتان و نون بن المنذر کی کنتی. جنا کیرجس وم سعد بن ابی و نامس فی ان سب اشیارا كا طاحظ فرماكك . كه اعتماع ال ترروال بيرت ہو مجھی تھے پرند ہو آکھا ہے ۔ اور اس سے اسائے وین کے ساتھ جہاد کر ۔ تب تقدع نے شمشیر مرقل کی اٹھالی بهر سعد رمنی الشد عدالے أس كو بهام كو . كي ار و بھي وي . اور ہاتی اساب تعقاع کی جاعرت کو حدث کیا جمع کسرمنے ا در تميغ فعمان و و نول برا ب ندر امير المهمنيين ركد اس . ا می لئے کہ شامل میں کے عدائی مراس کارو ہوائی ک زرئى راد سال فرايش گهر تو ابعدازال بسى بريين سے ايک الد جالك سريد ١٢

كوشي فنوى وسولسي وي دو لايوا

تخص نا قل تفا . جو بر و قت نعاقب فرار بال ليكركسري یس مبی نمازیوں کے ہم او نھا۔ اسی منسکامر وار و گیرییں كرمين ايك راسنے برميد ماناتھا . نا كا وا تماتے را و بي ایک آومی جھ کو بل کروہ اپنے حارمت پر سوار تھا۔ محقے و مکھ کر ڈ ہ ایٹن فرسے اُلز کر پیدل ہوگیں۔ اور س کو عبلہ جانہ مٹیکا لیے حیلا یہ بیان نک کہ نہر ہر بہنہجا ۔ اور گذرکھ تلاش كەنچ دىكا بىكىن أس كو يەراً زنا ككن نەنجوا تقارتب میں اس کے زویک گیا . أو وہ مجھ مرتبر مجھوڑنے الا اس وقت میں اُس کے نیرسے انداشہ ناک ہوا ، آخر کارمیں لئے بھی اُس کا نیر کاش کرا در رو بی کراس بر حمله آور جوا اور جلے ہی وار میں اس کو قتل کیا اور اُس کاحمار لے لیا بھرک و مکیصا : وں کہ اُس کا سابقی ایک اور آو می بھی ہے۔ اور اس کے بابس تعبی ایک تیر سے . مگر و ماینے رفیق کو كشنهٔ د كميد كراينا بجر حميولر كريساك آيا . مين دونول فجون كرك أيا . اورأس كے بعد مہتم برت المال كے سيروكيں -جب ان دونوں کی ہشت سے زین پوٹ اُتھا کر الم بحارة شدرا عن كادربان شك كد ما ١١ ديمها تو الكيب فيربر ايك محودًا زر نقره سع بنا وألا الما. أوراً س برزر وجا برقهم قم كے جڑے ہوئے تھے اور أسى سرح أمل كى مكام عقى وا وراك من أس كازين بھی تفا اور دوسری تھر سے ایک اورا زمٹنی سوینے :و۔ حاندی ہے بنی ہو تی تھی اور کس نیالان سولنے کو جراہ اوراً س کی مهار معی سونے کی اور اس میں تب مگیندائے یا تون بنهائے جونے اور آس پرایک مرد 'یا فنر سوامعی سين - زرين سير - آبي سه بوع تفاين لي كري كبيس دُو كُدورًا اوركسي وُه ناقرابِي من اركانا یں۔ ادرائس سے نمام ہلوک رہ سے زمین ہے ہی تف فر ومبايات كرتا عقاده

الرعبده ابهری نے بایان کیا ۔ کرمب مسکمان مدائن عیں داخل ہوئے ، ادر مہتم ببیت المال غیثمت کا مال جمع کرتا تھا ، اور تمام آ د می جم کچھ لانے جانے تھے تو ہرب اسی دارہ نمہ کے شیرہ کرنے جاتے تھے بہس و قت یہ دونوں حاراً س کے عوال ہوئے تراکس نے کہا والند مین نے کبھی ایسی چڑیں نہیں دکیمیں ، نبیدازاں اس کوجوف د نول حمسام

المريان عد سائل وريك والله المحافية

الیا تھا۔ حلف وے کر ہے حجیا کہ اس کے سوائے آڈکے کھے اور مجی مالک کار سے لے لیا ہے۔ یا ان چمینروں میں سے تو نے میں کچھ کال لیا ہے! س ہے کہ، والٹ اگرخدا کو حاخرو ناظر نہ جان کو یہ دولال حار تہارے باس نر لاتا ۔ نب اس مہتم نے کہا۔ نیر نو مجنفے سے بتا کہ فز کون آڈ می ہے۔ اس نے کہا۔ واللہ میں تخیر کو اینا نام ونشان مز بتاوی گارای گئے کہ تومیری مدح واستانیش کرے گا۔ نیکن میں تعرفین ندنے مزو جل کرتا ہوں راور اس کے عطائے قواب لے ساب ب المنی . اور اُس کی ہجزائے خری ائمید وار مول ، یہ ماہت كرك وأه أوى و على سے رخصت بوًا ، مر الك أوى وارد نہ کے باس سے اس کے بیکھے ہو لیا اور کھا اے ماکہ لوگوں سے دریا فت کیا کہ یہ کون آر تی ہے۔ تو نوگوں نے بتا یا کہ رہے ما مربن عبد گفتیں ہے ، روابیت ہے کہ اِس خبر کوسن کر لا جو گفت گوہ میان م والمهم ببنالال كے مو فی تھی) سورین ان وقاص نے کرام اسم لاً بُول له تم نديد ، ای فد کی بس کا کوئی شریک نہیں کہ اصاب جیش و قادیم

میں سے بین ہورے آس نشکر میں سے میں کہی

کو الیا ہم و جنال بچہ ہمارے زویک نئین شخص مہمم

اللہ بار نے نفے نو ہم نے ایک شخص کو واسطے

وریافت احوال ان کے بیتیے رئا ویا نفا سوہم

ان کے اوص ف امانت زید و دیا نت سے عابن

رہے اور نینوں ایک نوطح بی نوبلد جو حضرت

میا حب نم المرسلین صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدعی

نوت ہوا تھا دوسرا عمر و بن معدیکر ب اور تبیرا

روایت کی ہے آن اشام کے جوکہ فتی مدائن میں صافر کھے۔ کہ جب ہم نے بعد فتی قفر ایمن سلم کے وہاں سے کوئے کی جب کیا ۔ نو کچھ زمیندار کوگ ۔ وہاں آکر داخل ہموئے ۔ اور آس قلعہ کو بکروا لیا اور و بال و ہ سب اہل فارس ہیں ار نزگ رزم و قوی عرم سک سف اور انہوں نے آ لیس میں عبد و صف کر ایا تھا ۔ کہ ہرگذیہ فالی نہ کریں گے ۔ مجھر صف کر ایا تھا ۔ کہ ہرگذیہ فالی نہ کریں گے ۔ مجھر جو لوگ میلانوں سے وہا یہ ایر اور ور لیے

نه مغیرفی شه دو فی می راسی در این منبی میشند و ندی با او این

ال کے می صربے کیے موٹے وہ قعقاع کھے ۔ اور ہم بھی اُن کے ہمراہ تنھے ۔ پھر جب ہم نے ۔ ان زمیندون كو ويهما . كد أ ما و و مرك ا ور لفر بكف باي . بم لوگ أن كے نير پرتا ب اور فلائس له كى زو سے منے ہوئے کی مرو کئے رہے . نو آخر جے طول لصنيعاً . اور عم كو أن ير مو فع يا علا إور يه و م آوگ م ن گبر لیے دنیوں و ہاں سے ایجلنے یائے تب سم لوگ اُن گر لے دنج کا محاصرہ کرنے سے اور کہیں کہ جہاد سے محروم ہیں . شیا سعد نے مسلمان فارسی سے کہا کہ تم ال لوَّنُوں کی طریت حادثہ اور برائے مصابط اسمور سیس کی کو فی تد براور کھو تی فکر کرد یو سن کرمسلال فاری ان ہی جانب جے راسے ادر فارسی زبان ين أن سه كلام و بات كرف لك . توقوه تر ملاخ اور میم برسانے سے باز رہے . اور تھم کے اورسلان سے بی لے توکون نے ، اُنول نے جا۔ ویا کہ بین تھی مسلمانول کا جمیعا ہوا آیا ہول - اور تم عو: حان او كر حو محص البني جان يا مال خوا أواد كے لئے مقابر رائے ۔ وائن وفٹ الباكرات بجب أسد مختصى و رستگارى كى دكھتا ہے كہن

اله گريميا- گلماني ۱۲

تمہارے و اسطے کو فی صورت خلاصی کی نہیں وہنت بحك - كيول كه عمارا باد شاه لو بهاك كيا . اور ہم نے اُس کا ملک و نزار لے لیا . اور اب مائن یں تہارے واسط کو تی مخالف بابنی نہیں رہا۔ اس بم فدا مے عروجل سے درو ، اور مفت ابنی جانوال کو باک مذکر و ادر اس تلد کوفالی کرکے ہارے میرو کروہ ۔ کیوں کہ ای میں تماری بہنری ہے . اور تم کو امان ہے ۔ جد حر تنہا را دل جاہے ما سکتے ہو۔ کو تی ہم اس سے نہارے سال نغرض ہے کا عزفن جبان لوگوں لئے سلمان کی بات کو کن . نز جواب و یا که جب نک ہم سب را کہ مرید ماوی کے ۔ برگز یہ تلعہ فالی نز کریں گے ہو یہ س کر اُن لوگوں کے صب مال یہ آیت

یر مُن کر اُن لوگوں کے حب ِ حال یہ آیت بڑھی ۔ دُردَّ اللَّه اللهُ يُن مُحَفَوْدَ ابنينظِ حَدَلَثَ بَينَا لَوْ اخْبَيْرِ الْوَكَافَى اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمِنِينَ الْفِتُ لَى دَدَى كَانَادُتُهُ فِذَى

بین جن وثوں نے کفر کیا۔ فزمی تعالے نے بہ بہب اُن کے بیض وعنیفی کے اُن کو مردد در کیا۔

اله روكاوش إعزاص من عفد ١٦ عد بيده ٢١ ع ١٨ ١ مُ خلق مني:

باز رکی کہ وُہ امور غیر کون مجھے۔ اور بر کاٹ سے محروم رہے ، اور حق مبحارا تحالے ہوک مومنول کے حق میں قتال کے لیے کا ٹی و وا ٹی ہوا گہ وہ صل و علا برًّا نوانًا اور غالب سيئه . جنا تخبر اليها بموَّا كرسما في فؤه ایت الله سه تیرول کی طرف افره کرتے جانے تعے. لرُّ دو منام نیر والین با می طرف بی نکل جانے تھے بیا "ك كم ان نيرول بل سے ايك جھى ال كے آبر: رُها. يرد مكم كر وه سب كف كل . كل كو فيم ف . كران ال تنفل كى جو نزا مشار أليك عير أور حبل كي ظرف تو ایل ہے بسیح بناکہ توکون نے وسلمان لنے بواروما لا بي وه و روز سال بوك . كم عر ميرى حاد سوسال كى بولى. آخرا مام مين عين مرنع عليه السلام كى خدمین بی اینی - بیال سک که ایس امت کے نبی صلالت علية عم كي خدمت بين بهي فا ترسم بواً . ينال حرجب یس عامز خدمت با برکت ہوا تو انہوں نے میر اکل کیا . اور جب میں لنے ان کی ضدرت گذاری کی توانہوں نے اس کے بدل میں مجھے عظم سے تختی اور بہال تک کہ يم الى رأت مين محوك كي اور مجد سے فرما يا . سندان من خل الدائد ادرودسرى روا بست بين ستلهانُ مِن آخِل لِبنيتن - بيني كر شلمان بماري الرئيت ئەجى كىرى ئىرى ئىل مادىن كە بامرادىكە بىزانىكە ھاسىكى بىزاك كىرى

سے سے ۔ لیں جس وقت اُن ادگوں نے کلام سلمان کا سنا. نو معرفت سلمال کی آن کوٹا بہت و تحقیق بهو يي . اور سخب ليتن بو كر ير تحف الوار اور ابرا ر ابل وین اسلام سے ہے ۔ اورسلمان کے سلمنے انبول لنے کرونیں جھکا بیں اور سر صنح و رامستی بیش آئے اور کہنے گئے. والبتد ہم اپنے الادہ اور راز کو تم سے مخفی نر رکھیں گے ۔ جنا کنہ سبب مارے قبال کا یہ ہے کہ ہم مال ومشکع کے واسطے تو اوا تے ہیں ہیں۔ سکین ہال بادتا، كسيط جو علاكما . اور اراده شير نها دند كا کیا ہے ۔ اور اپنی وختر بہار کو اپنے ہمراہ لے میں ہے ۔ اور ہی و سربیار و اپنے ہمرہ کے حالے ہے معدد رہا ۔ اور اُس کو ہمارے شرد کے کہا ۔ ہم نے حکم اس شہزادی کا اپنے اور واجب دلازم کیا جنے اور داجب دلازم کیا جنے ۔ اگر تم ہم کوان کے ہی باب اُن المان دو ۔ نَدَ ہم کسرط کی ہیٹی تمہا دے سُر و کردیر کے ۔ جب اسلمان لے اُن کا یہ بمیت اِن کے دیا ہے ۔ جب اسلمان لے اُن کا یہ بمیت اِن رُدِیر کے۔ جب اسلمان نے اُن کا بیہ بمیب اُن تو کہا کہ خیرتم انھی اپنے اِس اِمر کم بی شیدہ رکھو نئِن جا کر المبیر سے مشورہ کرتا بھوں ۔ ننب سلمان وہاں سے آینے لٹکر میں والیں آئے۔ اور ج کھے ان لوگوں سے کنا نفا ، وہ سب کے سب سورسے ذکر کیا۔ ... و تھرمعدنے کہاکہ اے واللہ سلمان یخیعتی که مسلمان تمام عراق بین متفرق میں اور مجيركوبير اندسير أب كرايسا مر بهوكدكو في أن بين -ان بر آبطے ، اور آن کو ان کے حال پر باتی نا إس وأسط أن سے كبہ ووك أكر نم بارى بی حایث میں آجاؤ ۔ قریم یہ نہا۔ ی امان اجب و لازم بو کی . محمر أس و فت حب طرف تبارا بھی ادادہ ہو ۔ بلا تا تل علے ماد ، کہ بعد اُس کے جو کھے تم یر وارو ہو ، ہم اس کے صامن ہیں - ہر اس کے للمان ، معبران کا مینداروں سے باس كئے . اور جو كجھ سعد نے كہا تفا، أن سے ظاہر كرديا . حنا كذ جو لوك أن مين دانش مند كف وُ، کہنے گئے یہ دانٹر اگر عرب می پر نہ ہوئے تو فارس اور رُم م پر کمبھی فتحیاب نہ ہونے ۔ اور اب مقتضائے عمل ہے ہے ۔ کہ ہم بھی عربوں کا دین ا فتناركر بي اور أن كے سايہ دولت ميں بر امن وآسائیش زندگی مبرکری کتونکه به قدم ارا دور ملک و میکست کا نہیں رکھتی ہے۔ اور تم امس تحص ( علمان) کی عظمت کو و میشتے ہو اور جو کیجہ اس کی كارت تمادے رو بر رو ظاہر بول وہ بى تم الله الله الله

نے مثابرہ کی ۔ بعد اِس گفت گوکے اُن لوگوں لئے مثابرہ کی دوازہ کھول کر لٹکر اسلام کی غرف روازہ موازہ مولئے سمان کے اِس آئے ۔ لو وُہ اُن سب کو اپنے ہمراہ لے کر ابیر سعد کے یاس گئے۔ اور قوہ اُن کے یا گؤ، یہ اسلام لائے ۔ جب یہ واقعہ ہو جاکا تو بھر سعد رو سے گئے ۔ اور قوایا اُنگھنگڈ اُنھی اُلاک کے یہ ہے۔

بینی اسے برور وگار تو اس طرح اسلام کی نفرت کر اور بہ آیت بڑھی ، تیکٹ الآیا کا نکا اول عالمین کا الآیا کا کنکا اول عالمین کا الآیا کی کہ ہم اس کو در سیان آ دمیوں کے انفون ہاتھ معیرا نئے ہیں ۔ ملک دُنیا یوں ہی و سنت بدست و وره کرتا حلاآنا سکے اور حیلا جاورے گا ۔ الغرض سعد لئے متہم میت المال سے کہلا نبیجا ۔ آس لئے جو کی الی و خزان ملک کے سرنے کا قور البین میں نقا ، وہ سب قیضے کرلیا ۔ اور پیریس و قدت الل نانید نئے معمانوں پر تقشیم ہوا اور پیریس و قدت الل نانید نئے معمانوں پر تقشیم ہوا اور پیریس و قدت الل نانید نئے معمانوں پر تقشیم ہوا مال دیا گیا ۔ اور پیریس و قدت الل نانید نئے معمانوں پر تقشیم ہوا سادے معلمانوں کو بھی لہ جواسلام لائے گئے ا

ہو۔ ازاں ہر ایک ان میں سے آینے اپنے قہام گاہ بینی کہ اپنے اپنے مسکن میں آباد ہوًا۔ اورجب ان لوگوں نے سعد ل میں ولت و کھی ، اور جو کچھ

اللول نے زمیداروں یر نوازش کی تھی الو لوگو سے سی قرمزاروں اس کے دیکھا دیمی اسلام لائے: ا روایت کی وافدی رحمته الله علیه لے موسے بن عبداللہ سے اُس نے غرو سے امس لے اپنے عبر تحط سے ، أنبول في كه وكه موالئے اس رواتيت کے کیمے اور روایت بھی بھی سے ، وہ بے . کہ جب مرد مان مشکر سمرے یہ بھے نو پھر ہاشم بن عثیبہ لئے اُن کا تعاقب عملیاً ۔ لا لابت اس زك و ناز كي حوالي طوان يب ينتي ، وبال يك جماعت الل فارس سے ملاقات بو فی ک وی لوُّل اینے باز و سلاح سے چست و در ست کے اور اُن ہے ہمراہ بہت سے ہودی اور فیل تنفطے ، اور ان بر عمار تول بیس زنا نہ سو ۔ بیب تھیں اور بہت سے خدام کنیز و نلام ایک می ذیکھے گرد نقے ، اور محاطہ نقرما کی لکڑنی سے بنا ہوئے محق ، مس پر توسٹسٹل رنگ برنگ کی تھی اور تار نار آس کا زرای نھا ۔ اور بیل بو نے اس کے ولا کی اور مرصع بجوار نے ہما نفے اور نعرا س کی چک کے آگے لی نہیں معربی بھی ، انا اے ا

له جمعيارت كواده كه لايترال كه أن م

بركيفت وكاره كريا الف في اينه أسحاب ك اس کردہ سے حملہ کیا۔ ادر میرل نے بعی ان یہ تحار ک ۔ اور کال تود ما برد تا بت رے ۔ اور أسى تحافے کے لئے سخت لڑ تی کی . کنوں کہ ره محا در ش ه زان وخر مک برد برد بن سرے نقد - اور أسى سابزادى كوسا قربى برمز اينے إنهام مي سے با أنقا ، جانخ ساقر كو سكتام كے نتل كباراور معاب وهم نف بخراسان ما فر اس بننو ل کو قتل کیا ، اور ایا تی بس پشت بسی موست اور ہشام لئے سب محافتے اور اُن خاد توں اور کنبزول د نباما مول کو جو گرو د پیشن محافه طومی معے ، بنے نبعنہ کرکے ان سب کو معد کے یاس نا کے حاضرکیا ۔ اور اُن کو امس بات کی نبر وی کہ اُن ب کے ساتھ سی اس محافے میں کسر بن کی بیٹی ہے تَوْ يَرِسُّنِ كَ سَعِد كَ مِي آبِتُ رِيَّاهِي مِهَ النَّاهَ خَرَمَنَا لَكُّ "بَذَابُ وَلِيَ الرَّيْكِ مِنَ لَنَشِّنَا لَهُ وَتَشَيِّونَ عَالَمَنْتُ مِمَّتَنُ لَنَشَاءُهُ وتعبر من الشاء وسنال من تشاور عبى اس يرورد كار الك ما ال زوال تو بى ملك و يا د ش بت وينات جس کو حامِق ہے ۔ اور نو ہی سک و سلطنت تھیں ا جس سے جا مناہے اور تر ہی جس کو جا بہتا ہے

عنت و غلبه عرفا کر تاسیع. ادر که ه حیل کو حابت ہے۔ ذلیل و مغلوب کروٹ سے ۔ بعد اذال سعد نے خزانوں کا الا حظ کیا ۔ اور اس میں دو بڑے رطبے صندون نظر آئے کہ وہ اندر ماہر تام ی دیباج و زر بنیت سے منڈ سے گئے گئے اورا ک میں سنچہ کسرمے رکھی تھی ۔ جو تمام ذر تار لین میں مسنیت کسرمے رکھی تھی ۔ جو تمام ذر تار لین زر تار و رئیم سے بنی تھی ۔ اور ہمیرے وجوارات اس ریستے نظے جس وفات مسرمانہ ملب نکشن و کتا کاناہ م نوٹی نری تھا . تو اس مندکوایٹے الوال میں مجھا تا نفا وادر أس مسند كانام ب ط نزمت عدد باطمية روایت ہے کہ جب سعد نے لوگوں برغینمت تغییم کی - نو ہر ایک سوار کو بارہ ہزار و بنار حقہ بلا ۔ اور وُہ سبھی سوار شفے ۔ ان میں کو ٹی پیدل مد تھا۔ ہم لوگ وہاں ماجز نہ تھے۔ اُن میں کو ٹی پیڈل مذیفا و حاجز مذیفے منہ جرم میں عور تول اور اور اور اور اور اور اور کیا - اور کیا کیا ۔ مفر وہال کے مرکانات مجی لوکوں میں تقتیم کے خزمیدا تُوْعِرُو بِنِ المِدَائِنَ نِنْظِي ، اور نہم ، لنت کے تلیان بن رجیہ ہوئے نقے ، اور فنع مدائن ماہ صلفے میں ہوئی له تكركاه من توشى سمة اذكى كله خرش شه مدر ١١ نفی ۔ اور خس کے ذہون ہیں ما آبا کہ اس کی قیمیت کا کہا ۔ نوکسی کے ذہون ہیں ما آبا کہ اس کی قیمیت کس طلب کروہ کا میں کہا کہ اس کی قیمیت کروہ کا مدین میں رائے میں ہو آبا ہے ۔ کہ اس بسالم کوہم حفرت عمر رفنی اللہ عنه کی خدمت میں کجنسہ مین کوہم حفرت عمر رفنی اللہ عنه کی خدمت میں کجنسہ میں کوہم حفرت عمر رفنی اللہ عنه کہ جس طرح جیا ہیں کریں ہو کہ بولے جو ایس نس کر سب کے سب ایک ذباب ہو کہ بولے جو آب کی دائے ہو ۔ وہ بہت خرب و منا سب ہے ۔ آب کی دائے ہو ۔ وہ بہت خرب و منا سب ہے ۔ اور الل خس بہاط کو ہم رائی صندوق میں رکھ و یا ۔ اور الل خس بہاط کو ہم رائی امام کرا اس کو امنا خرکہ اور سے نا مرکب کے ۔ اور اللہ خس بہر گھر ا

## خط

ا بنداک مانی ہے۔ اس نارکی ضلا وند تعالی بخشش کرنے و الے مہر بان کے نام پر اور بیخط امیرالمومنین عمر بن الحفل ب رضی الشرعن کی خدرت میں بھیجا جاتا ہے۔ کہ وہ من جانب اُن کے عالی سعد بن ابی و ن ص کے جو ملک مواق پر

له پنجوال حقيت ١١

بالارومقرري . بعد عد فدا و درد و مردار انرا محدٌ مقطف قسلے ، فدعليه و آلم وسلم كے پر بمارا سام سی سیاس اس خداکی کرنا کہوں جس کے موالے کو ما دوسرے کو رکشش لائق نبیں ۔ اور ورود كد حيثا بول أسط في مط الشعلمو الرولم براس بات بركه أس في بم سے نطف واحان ك ے ر بدب طغر یا سے کرنے کے ایسے دسمن پر جرمطیع تیطان ہے۔ اور اُس نے بیان کم را بی میں این اُل چھوڑ و ی سے کونا۔ حن نعالے نے ہم کو تونی عبودين بر فرآت اورات الاعت تحبّى هُ. اذ آس سے ہم نے تمام ملک باوٹ و کسریٰ کا فتح کر لیار عالماں کہ اس لے بہت علے گئے۔ زور با ر پر جنگ آور نی کی به مار جمر د کمال شند ی و مرشی أس بے سر داران لفكر کے جن كى جبت اور رتحب کی ان کے ملک میں بڑی و ہاک منعی جائے تن نُمَا لَيْ فِرِما نَا سِيحُ . كُهِ ملا مُكه وره يشت تر مارك تحف یا اس لیے کہ اللہ مومنوں کا مالک و زیر اور کا فرول کا کو فی مای اور بدو گار نبیر ب غرضیکہ ہم نے لفکر مخالف کو تہ بین کیا تر و کہ وسمن خد

(بزوجرو) بھاگ کیا ۔ اور ہمرنے مہم کی ڈنجزاً لیا۔اب ہم اس بات بی منتظر ہیں ، آپ سے حکم کے۔ کداب کیا رکیا میا دے ۔ فی الحال ہم ملائن ہیں مقیم ہیں۔ او سلام جارا آپ بر اورسمانوں بر اور رخمات و رکات خداسب برنازل ہو، م ولفنہ مد مال بشیر کے سرد کر کے باتے سوار مجماه که دینتے اور تسرسے کی بیٹی کو بیٹی اس کے نما نے نیں سوارٹر کے معہ آیں کی کننرہ غلام بشیر کے ہواہ یکے دیا۔ بعد ازال معدی رائے ہیں آ ما کہ ایک بیٹرنفیب ک ما یک کی نجرد نے وا الا بعی ما تھ جاوے اور ہ گے اموال تمس کے رہے مبیا کرحق نعالے نے مسلمانوں پر فضل وکرم کیا ہے۔ نوہ س بان کانا علے ، تاکہ ہدت ورعب ، فتوح داول بین زیادہ ہو جا دے لیس اس کام کے واسطے بیل بن نا جذا لاردی یا والٹدا علم ابن طلال کو جے دیا وَّهُ اینے ناتے پر سوار ہوکہ بہ تھا۔ مدسز سکلے اور کے منازل و قطع مراحل مین تعبیل کرام تھا اور حضرت کا به وتنور تها. كه نماز صبح بقرآن سوره مختفر بره ہے نانے پر سوار ہو کر عراق کے را سنہ کی طرف وم ہوتے تھے راور اس بات کے متلاشی رہتے نے کے ملالوں سے کیا کو ٹی بات منا کی دیتی

ہے۔ تیاں جہ ایک روز ہو حب معمول ہوا ہ طرف سوار سی کہ چلے مار ہے تھے۔ ناکاہ کی و تھنے ہیں کہ جیش لئے اپنے نانے پر سوار سے نمو دار ہوا . بس جب حفرت عرب نے آسے دیکھا تو بھراس كى طرف قصدك ، اور أس كے باس جاكر التف يك مال کیا . که بنده خدا تو کهال سے اور کد ه ہے آتا ہے۔ اُس نے عرض کی کہ یا امیرانمومنین اکسی مدائن سے آنا مول ، تب لوجها كه ترے ماس وبال کی کٹ جرہے۔ خدا تری ہی کھیٹل کھنٹوکی دیکھے اور اری تهاری مغفرت کے کرے۔ نواس نے کہا کہ يا امراكمومنين! مروه مازيه فتح عام به سادت مام کہ حق تعالے نے فوج مشرکین کو کست دی واب الفرم المحدمين - يعني في نعاك في يحمل وم منکرین کا کا بٹ ویا بکر ان کے جمعے والا کوئی بھی موقع تبین دیا که آن کی حایت و نیست یا ہی کے ۔ اور برکنا یہ استھال سی تعطیع نسل سے بھی مفی ادر اور دیرن سو گئے۔ اور اُن کے آنار ونشان بھٹ گھے۔ اور سارسے اسمیہ اور نشنز ان کے عنا کئے دیمن

ك الر عه رون كه ود ع لان

رجو کئے اور تمام فرج و جاعث اُن کی اُله كمي اور تمام جمعيت أن كي برا كنده جو كمي . اور أن کے محلات اور عمارات طاب ہو گئے ، اور بدت لا کے نہ اور بدت لا کے نہ اُد کی اور ہو گئیں اللہ کو کا و ہو گئیں اور احال ان کے مید لین ان سو گئے اور سکن اُن کے لے جاغ ، اور وغن ، ان کے ویران ہو کے . بینا لا میں وقت جونت عرفے ہے لفتگو تى - ئو حدوثنا ضلوندكرم بجا لات . اور فرہ یا کہ سے وہ اپنے گھروں اور آرام کا ہموں سے آوارہ اور نزاب سو گئے بعد ازال وہاں سے این وولت برائے کو پھرے اورجدتی الله تري في مدان لا ذكر اور وبال لى بابي كريًا جِلا - بيال مك كر مجد من ينتج اور لوگ یہ باتنی ی کن کر . الاے دو ن و شو ق سے عزل کے غول برطرت سے آئے لئے۔ اور مسجد تمام خلفت کے ہمجوم کے راور مسجد تمام خلفت کے ہمجوم کے اور کھر کشکش ہونے لگی ۔ اور میش ما من کھوا ہوا اُن سب سے مالات کو بان کرا نما ، اور عامزین حدوث سے فدا کی تغراف کرتے تھے اور حفرت فسل الندعلي وآله وسلم برا دروو ي

عقے . بعد ازال بشر بھی مال تھس دغرہ لے ر آ بھا ، کہ علا وہ آئ مال کے اس کے ہمراہ رلے کی بھی ۔ اور اُس کے ساتھ سریے کی ہو شک اور ناج اور اس کا ر اُس کی بساط تھی ۔ جب حفرت عرُّ رفنی اللّٰہ رعن، نے سب بي چزي بار بار ملاحظ کين ـ نو فرماما که بیر شخص (سعد بن ا بی و قاص ، ببت را اس سے جس نے ہارے والطے یا ب الشياء مديد بهجيس ود امس و قنت خضرت علی کرم الله وجد لے و رایا ، کر اب نم غنی مو شحر کر رعايا ميں بانٹ دو۔ بيابت سُن کر صرت نے بعد اوا کے حمد و تنکے ماری تعالی کے مال خمس سے حصتہ اُن مملان کو بھی س ہوا صلے خور ن رب قد بر تعتيم ليا. ليعد ازال صي يرم مشوره دو - ک ای ر کو کیا كرول -باط معنى وکوں نے کہا ہم سے آپ کی دائے بلند و بر ترہے

كر حفرت على لے يہ فرايل كر توا ہے اوپر اب نادا نی کو راه نه و سے . اور شک نیں نه برط ال لے کہ ال دنا ہے بڑے نے لیک يعن كرير عائف نه عالے لا ، لا جو كيم ل ك كيى كو خطا كيا ہے . وہ نو جارى ر إ . اور جو تو ہے ہمنا قر بوسیدہ کر دالا۔ اور جو ر لے کھایا وگر تونےکھو ویا ثب حضرت عمرُ فنی اللّٰہ ثنا لئے عنر لئے فرمایا . لے الح التن ! ہے سرب رامت بعد اذال أس باط كومكني مكن كوا ر أن لوگوں ميں نفتہ كيا . جن كني أن ميں سے ہر أيك ، دمي كو أيك ايك و فاح إلا -اور کیر جب لے اُس کو فردخت کر دیا ۔ اُس کا بین ہزار وینا بلا . اور جب تفتیم فرطفا ت بالا سے قارغ جو تے . تب عکم بن رواح کو اسی وقت بلایا گی ب يه شخف الل مديد مي سب 2 2 3 ا در ننت در مفا - اور وبد مزائ نقا جب إذ آیا تو آس کو طعت کرے کا بنیان ، اور آس کی حایل

كرس ين جوابر لكنة نف أس كے كے ميں وال اور اُس کا "اج اُس کے بریر دکھا۔ اور اس کے دیائے اس کے دونول اقول میں بینا نے۔ اُس کا کر بند اُس کی کر الله الدهاء غرمن کر جب سال صلّه و کلیه کسری ابن ردا حر کے تن بد عیا . اور تمام يو ال كوينان - اور أس كوسار بی مگنے. اور دره و تو د دیزه ناز حرب سے آرا سے کیا ۔ لو اُس وقت بھی لوگوں نے جو اُس کی طرب دیکھا تو کسے يو اس ك با د شاي يي لي نغر آني. جنائي حفزت عرض بن الخطاب رضي رالله تعالے عزا نے شب کسرے ویکھ کر اوکال سے خطاب کیا ۔ کہ تجرت کرو ۔ دنیا سے اور و یکھو میش کے انقلابات کو نبت ہا ونا کے درمیات و مبلاۃ ت کے اُس کے سے لیے نظر آئے ہیں ۔ ہی سرے نی . كه باعث كنزت اين مال و فزاية و در و

ك معيبتين على باكرنوالي چزي ١١

جواہر کے اور بربیب عالی جا، وعوث اور ملک وافر ہم نے کے موک و نا پر ہمیشہ فی كيا كرنا لها -لیکن اس نے او جود اس قدر ذی رشہ ہو ننے کے کبی اپنی ذات فاص کے لئے کی نہ کیا۔ جو خلا تعالے اس سے خوش ہوآتا۔ كر مير كه أميد كا ذب رنے أس كو مغرور كر ديا. لینی خیال باطل نے اس کو یکردا و اور اس کی عبائے بناہ سے آس کہ باہر نظال کر آوارہ خانماں کیا۔ بہاں تکب کرج کچھ آس نے اپنے وین و و نا نین اکتھا کیا ہے۔ آسی یں مبتلا رہے گئی۔ ازاں بعد لوگوں سے کرر بیان کیا۔ کہ اے کود، مرد مال ، دیکھو ہے : د تاہ ماین كا نقا . كرايت المحايد سه قدا ادر اين اقربام سے تنہا رہ گیا۔ اب وہم حشت و ملطنت كهال سع اور وه تمام كثر و مددكار كمال كين ؟ اور وه كيزس اور غلام كمال؟ وُه ناج و کلاه کہاں ؟ وَهُ جِنشِ . بُوا خُاهِ کدھر ؟ اور وَه یا تھی گھوڑسے کہاں گئے ؟ یا کہ کر بعد میں ہے آئیت برط می :-

فَلَ مَنَاعَ اللَّهُ مِنَا قِلْمُلِلَّ مِ أَيْنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ عليه وسلم : تو نوگول سنته كبهر و سنه . أرال و مناخ دِن فِس و أيميح سِن لِعِنْ كِي الله نبي بعا ازال ادکول سے مخاطب ہو تنے: -الله بماعت اصحاب! من بدينكديد سابن ۔ یعیٰ تم میں سے جس کا ہاتھ بنفت رکھا ع : یا اف ده مع ای بات مع کر جرا ای عَنْ و استَفاق أَلَ بِي بِهِ . يَا بِينَ كُم وَمُ الله كر ما عنه آو سے اور بان كر ہے . ے کی کہ عبدالہ مل بن آبی کر رفتی اللہ تناسط عدا أله كور مرا ، اور فرالا است ایر المونین ایس بیر بول صاصب این ایر اسمدین الله علیه و آلم وسلم کا وخلیل جفرین صلے اللہ علیه و آلم وسلم کا ادراس محن کالیے ہوں جو سب سے لیے ا بان لا یا ۔ اور حبس کے حضرت صلے اللہ علنہ وسلم كو التي ليثت ير معليا ماور حفزت على الله عا و سم كى نفيدين كى ماور نفرت كى أور مال إينا راه فعا برس ديا. اوران کے اعراہ دائل بوک ار فار سی ك سائع كافروال سے جماد أسيا . در حماً: ف والون في محمد الراء اور

ان لوگوں سے فح سے راا۔ and i de of in Lati is a w میں یہ آئی نازی فرائی ۔ لایستانی کا میں میں انتخاب کا میں انتخاب آئی ۔ لایستانی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کارکا کا اس کا میں کا رکا کا اس کا میں کی کا میں کا میں کا میں کیسٹر کی کا میں کا کا میں کا کا میں کا کا میں کا محض کی کہ سبس نے کار کا گئے ہے۔ اپید لِل اُور النہی میں ویا۔ اور اور اور کردائی مینگ کی بر نیم طوف کر شمیزت عمر بینی الله آنا بنے عنہ لنے فر مایا رہ م دالن أو این و عوف ب بی شے ۔ اور نزنے ایٹ ایب کی ہبت کم نضیت بیان کی بر لعد أزال حضرت عم رضى الله أغالة عين نے عبد الرحمٰن کو خلعت ویا . اور دس ہزار درہم عطا کیا ، اور اصحاب سے مفادر ہوکر فرمایا ، کہ اب تم میں سے کو فی شخص حقیقت اینی کو بیان کرنا جا بتاہیے۔ تو بان رے۔ نرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالے عن کھڑے ہمونے ، اور بیان ڈردانے لگے۔ کہ میں وہ ہول ، حب لے عشریت سکی کے وقت ما ان جیش کے کا مہما کروہ تیا

اور میں بررومہ ہے ماضر ہوا . اور میں الرو بن الم المراق المرافي كو الأكبيف و جمع كما ك نمام قرآن النرفي كو الأكبيف و جمع كما اور میں نے دو رکعت میں نشب م قسران الشرليف يرفعا ، اور مين كن و و و وظول (زینب و ام کلنوم) کو حضرت صلے اللہ علیہ و آپ کا اللہ علیہ و آپ کی سلم سے علمہ کیا ، اور میں لئے و و تعبد کیا ، اور مجبت خلا اور تعبت خلا اور محبت اور محبت خلا اور اور محبت خلا اور محبت خلا اور محبت خلا اور محبت خلا اور محبت خ آيت أزل فرا في إلى أن الكيل سَاجِمُ اقْ قَالَهُمُا اللهُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُمُ اللهُمُم يخذر الأجركة ويرمؤان حشة ربء بینی کیا دُہ جو فرمان برار اور اوقات شول میں نماد گذارہے. جب کروہ مجدہ و تیم کرنے والا سے . اور خوف النی رکست ہے اور اینے برور دگار کی رحمت کا اسیدوار! سے بین فوہ شخص ایسے سخس کے برابر نہیں بو كنّ . جو الهاعلى نتي كرتا : ت حطرت عرم رضى الله تعالي عن اے آبو فیشان! تر نے کیا خوب کھا، متل

تری کون سے کہ جھوٹ سے دور اور میم اُن کے لئے ہی وس براد در) کا کم فرایا ، بعد از عطاء و انعام عبد الرحال رضي الله تعالي عنه وحفرت عثمان رضي الله عنهٔ حفرت عمر رضی الله تعالے عنه ک زید و در مع دو معایوں کی طرف نظر کی یاور کوه دو لؤل دو ناخس سرمزو وو لؤل سردار جوانان إلى جنت اور وونول لااح بی صلے اللہ علیہ وسلم کی امن کے وو گل کان احسن حسين مع تھے تب اُن دو اوں سے کہا کہا ہے میرے سارو ۔ کہد تم دو نوں کو کون سی طاحت بیاں لا تی ہے۔ تہاری مانند و برابر ووسرا كون ہے جو فحر كرنے ، كما تم ذا سے حفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہو ؟ کیا تم وولوں کی والدہ حضرت فاطمہ نبول کے رضی اللہ عنہا بہیں ہیں۔ کیا بدر نہارا خدا کا بر ہمنہ شمشرنہیں ہے؟ كيا در ميان تهارے تاديل قبران شرف نازل نہیں ہو تی سے . کی تم میں جیٹا الهربيز كارى كه تيل بعنى كان بصائق سه، وناسه كاشخ والى . لقب مخرت فأطرض السَّدع بْهَا كانْ عَنِي الشَّدعَسْ ١١ (الورشَرُحُّ وَ ستخفى زير عنسل جبرل نبس لفا ۽ لعبيٰ تم آي يجبن ابل كام من جمنا جرال بعي داخل ال کہ اُس کو بھی ساوس اہل صبا ہونے کا فخرد ناد نظا۔ اور حی تعالے نے تم میں یہ مکم نازل نئیں کیا کو نیکو کاروں پر کوئی میں ملاخلت و وست انداری کا نہیں ہے . فرض كه ركرتم دولول في كرد . ألو تهارك ك الله إلى اس گفت کو کے بعد بر ایک کو بیں بی بزار در ایم دین کا حکم دیا . اس وقت نعی حفرت على كرم المند وليم. في فرما يا :-کرا ج نک و جزائے نمرعطا فراوے کاکن آدی تنباری مانند بات کرتا ہے۔ اور کون اِس طرح ماح اہل بیت نشرکتا ہے۔ اور كون بهي بو البني أنا نواني اور أس طرابة ے ذکر خیر اور اس نئم کی شکر گذار نی اور پاس داری کرنے لبد ازال حضرت عمر برضی اللہ تعالیے سن کے لوگوں کی طرف مخاطب ہور فرایا كراب نده شخف كرجس كا باب امور خيس مي سلم بس مادن کا كيوا ، كورتري سه عادر كليم ، كمبلي ١١

سابق و ال بق ہو۔ اللہ کر مرے سامنے آوے یہ بات من کر عبداللہ بن عمرُ دُو ہرو آ اُعطے ہوئے اور عرض کی :-" اے پدر بزرگوار! کیا ہیں آ ب کا لیمرہیں أوُل - أور كيا آب أس أمنت بي الإين فضال وحمد و افتق شبيل بيل بي وركبيا أب ك للح نصاحظی اور وقعت ادر وقار عامش این رہے کہ آپ نے اسلام اور سامالاں کی نفرت کی ۔ اور آپ نے سنت و بیرت حفزت سے الشُّدُ عليهِ و آله وسلم كي "البعداري كي . خياونر أمالي جل ثان سے آپ کے سی ہیں یہ آئیت، بازل كَيَّا يَهُنَا البَنِي حَسَبُكُ النَّهُ وَصِينَ الْبَعَثَ مِنَ المؤمنين: - اے بی بڑی املاد کے لئے حق فنا لے کا نی ے۔ اور مرمنین میں سے جی لئے تیری نالع داری اور بیروی کی - نصرت اور کفایت کرنا ہے۔ اور آپ لنے اسلام کو البا غلبہ دیا کہ عبارت ضلا ہم خفیہ کی جاتی ہمی ۔ وہ ظاہر بچا لاتے ہیں۔

الم نوش بان ۱۱

و تب حضرت عرف في جواب ديا . كه اسے فرزند وہ فی ہے۔ جو دنیا مکار کے زیب میں آجائے اورسید وہ سے جو عاقبت و آخت کے لئے نیک کام کرے۔ اور کھر بر آبت بڑھی مَنْ عُمِلْ مَالِحْ الْكِفْسِيةِ لِيني بَو كُونُ نِيكُ كُامُ كا مرتكب جو"ات- فرر أس كا أسى كى ذات ر وا بنے ہو اسلے عبد اللہ کے اپنے بیٹے عبد اللہ کے واپنے بیٹے عبد اللہ کے واپنے بیٹے عبد اللہ کے وابعے وابعی ایک ہزار ورہم کا حکم دیا ۔ تو اس وقت عبد اللہ نے اپنی حقیقت بیان کی اور ر کہا ۔ کوالد بزرگوار! بین نے ہجرت کی ہے۔ بعنی میں مہادان س سے ہوں۔ اور مین نے مال راہ صابی دیا. اور دین کی اماد کی اور مین نے جاعت رو کو پراگندہ کیا ۔ اور اُن کے جیٹی کے کو جنبل ہیں لاما . اور مین لے کو تی تفصیر دکوتا ہی نہیں کی . مگر اس بر بھی آب مبرے لئے خدا کے مال کثر سے تفورا علم فرمانے ہیں۔ بعنی میرے عن میں آپ ست زیادہ کی کرتے ہیں۔ حالاں کہ آپ نے آن او گول ( تعنی صنبی کی اس قدر دیا ہے۔ تب حضرت عر رضی الله تعالے من

عله المحن اورحيين منى الله تعالى عنها وله لشكر ١١

اے وزندو! راہ انعاف ید قدم رکھ اور نہ کر پیروی ایرانی کی میں کھ سے یہ ہی کہنا ہوں کر میل حد امحد اُن دونوں کے اگر نیرا بھی جد ہونا تو اُسی قدر بھے کو مجھی وہا جاتا ۔ کہ جیسی اس دونو ل کی والہ ما صده این نتری مجمی مال ولیبی او تی ـ نو بخد کو تھی اُن کے رابر لورا دیا۔ اور اگر ترا مدر بھی ان کے مدر کے برار ہو نار ۔ نو میں سخھ کو ہی ا نف ز رضا مند کرتا ۔ نیکن اسے فرزند روز تبامت فنے نسب اور فننی قرابس ہیں ور سب منفقطع کے ونخفی ہو ما ول فی نگرنسب بنول زبرا روش و تأبت رے گا. روایت سے کہ جب خفرت عوص رفنی اللہ عن إن باتوں سے فارع ہو سے . تو كسركے كى بينى كى نسبت حكم دما .كدأس كوسا من لاو مرفال حروة شابرادي دو برو جوآني نر اس کے تن پر یو ٹاک نفیس و زنور جواہرات سے بہت کچھ تھا۔ نب ایک

اله نعول فوجي عله لولما الواد ١١

آدی کو مکم ویا که زلیر وغیره آس کا آثار لے۔ اکر اس کی نمٹ سے لوگوں کے لیے ا شاف کیا جائے آخروں تخص شاہزادی کی طن نے بڑھا تاکہ ؤہ سب ایاب نے البوے . گر شزاوی نے اُس کو منع کی . اور اُس کے سینے پر وہ بنہا مال کہ وہ یہ و کیم کر جفرت عمر رضی اللہ تعالی عن فنيظ و غضت بين آ ہے . اور لوگ اس لکہ یہ از ان لبند کئے :و نے شار کھ کے کتے اور وہ رو تی گئی ۔ اس وفت ا على كرم الله وصرفى فرما! است المايزانين الحنے غصتہ مذکر ، اور افرو نعنہ فاطر : محفنی ین نے حفرت سے الدس وآله وسلم ت أن بخ . كرفران سف كرج رد میل د نوار برد جا د ے اور ج یسی قوم کا محناج و نادار ، وطاف تو آن بر رخم کرو ایر باشت من کر طبیش حدزت کا فرو ہوگیا ، اور معر جراس سراوی کی طرف نگاه کی . تریم و مکوما که ده شامزا و بی نیز نظرے ان نفت ١٠

حنان ابن علی کو و بیمد د بی سف به أس و فن حضرت عمر رضي الله تعاليظ عن ك كا - . نين في ركول خل صلى الله عليه وآلدوم سے اُن نے . کہ فرماتے تھے . کہ فراست لھ و فطانت ہے موکن سے وار نے یہ ہم ،اور لوظ ناظ رهو . كه برقت اور خلا منابره كريّا بيني مين نخير مين ويكون الله يولي سی ان علی کو بھیم التفات اور تیز گا، سے دکھیمی ہے۔ سو مجھے یہ اِت ٹابت ہوتی ہے۔ کہ ہر دختر نمام آدمیوں میں سے صارت حسین رضی اللہ تعالیے عنہ کی طریف عقیدت رکھنی ہے۔ اس لئے کہ ہم دکوں میں ان روئے صباحت اور و جامہت کے حضرت سین رسنی اللہ تعالے عنہ، سے کو بی بہتر تہیں المس کے بعد فر مایا ال اسے ابا حضرت عبداللہ ۔ اس الم کی کو لو ۔ کہ یہ میری طرف سے تمارے لئے بریہ

اله محمد كي تنري سم واالي ١٠٠

جاں م حفرت علی کرم اللہ و جہر اور سب ما طرین ملمان اس امریس حفزت عرف رضی الله تعالے عنه کے شکر گذار ہوئے۔ عر بن محمد واقدی نے انس عبد انشاعی ا ہوں نے کیا ماہ ربیع الاؤل سوم بجری میں مورا تھنے کے درمان مرے مان یه دوایت برطعی گئی - جن که عدونان ان ماید العتوی نے مجھ سے روائیت کی ہے۔ کہ جس وقت اہل فارس مداری سے فکست باکر مفرور ہوئے ۔ تو سعد بن ابی و قاص نے مرابق پر قبضہ و تسلط کیا ۔ اور ویگر مالات ال کے وہ این ۔ جربان ہو سے ہیں اور بائے ہی ہ معرور ابنی جائے قار ( تعرابیض کے) رہو ہے۔ اور اس یں اس فان سے جوس کیا۔ کہ جس طرحانا ان کسری اجلاس کا کے تھے۔ گریا کا لائ له مائن ايسشركانا) عديز ميزك كالعداد ميز نبرك بعي كت إس - ك فيد كل ١١ -

عبوريت وخوع كارب تن اور به خنوع کا در . الا کیا کیول کر د يرك معية تق . اور آخرت كو دارالقار سرائے ما ورال مانتے کتے۔ اور جس و ثبت آ تأر ملوک نجے ۔ اور اُن کی ملکت کی طرف نظر کرتے منے کو دین اور یقین اُن کا زیادہ ہوتا تُمَّتِ الكِتَّابُ بِعِونَ الْمُلِكُ لَوَهَّابُ لبهج الورشيد كمدع والعزيز عفاالشدعية خلياع بجد زيك توعور زيزل منصل تكيه نورات ه متولى مازگال دالى مسيم توات ينحب ما ينبي على الله عليه آليدك من النيان في في الله عليه المراسم جولاتي المالي الأن اكن شي الماليد ورو المروق المروق المروق المروق

٤ (معنفوريا في سي مرد) ال كتابيل صلى لندعرو سام كى ولاوت روضاعت -ورياوران كرمزات وردنات بنايت فيقيقي وورسة مالات كيا تدس كتابي المن كي كي بر برق المان كمان كراس كال مطالعه كرناؤين يح اوراس كابراسا كرنت موجب تغرمت عبان مح الكعاتي تصالي ساز له به د له معراً عده دبدرب اور مراف ا الموت بنافيت اليمور نظرها لي ترلف ا ئى نظروں سے اس صبى تھے بنيس كذرى و بعاراخال بيخ كرا جاك يوري كواتني فوزي موافث في اودركير وزع كرائها وعد بنبوا اس كى تقول الله يعالم بيت كركني إيران و تقول و تقريل كية مفرحفر من كام آيزال جزيرة الل لنة آكر فورد مرمنكوالس. ورزيم دوس الركش كانتظار كانتركا. فعس ووالداد طالب ماسر عصول اكن مرفريدل يرفين 2 الحدينري والعدوا منحدو أنرفت من البازد ، سوفو مفنه ميكل ششقل دعائے في فيدن وبروروة وكريست كاد ما ين الح يال بديمرون المين بترفظ أفرعال ومحصوا فال لكمعاني تيمساني ويدلز اس كمة مين بناياكيا بي كواس اس م محركن كي مين إور ائل میں سے کور کوں رعل کرنا حزوری نے لبندا زرب کے فت كلية راك عمال كوم في رعانها يعلى خدرى ين فقري كولي نعي عرف (م

## الم به تربیت ایل

يركولان المسترخ يوكلان دوك يج المشر تح فيد سوانخ رسول يتحل المنده والماست سيكل الملكاط منت ج الجنم مستعالشلة إستري في إخريها زرور نترف کی کاب يلادكوم كاكآب خلات نام رجاله ا وال المقديم الفافات بسروارث شاه يراند طلى ار واست شاه

بيافر كالجنت كي الكاتب الانتاب A. مستال عمست المستادجاي la هب آناكش يجاب طلالشفا يخساني هب اكبراردومني الا باكتنان مثودت وكشنري بكث ماتزيد ملايه ال باكستان سفوة المؤلشني كال عن الماسم